

# اَلْصَّلُوٰةُ وَالسَّااَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِدِى يَا رَسُوٰلَ اللَّهُ

الا نيش بالله يشي رمعاشرتي معلومات كاخريث

فيناوي



الماليلسد مرخ الخام والموالم على محمر والماح في المحمد والمحمد وا

مكتبه قادريه فيصل آباد

پاک گول بازار،امین بور بازار فیصل آباد

# جملة هوق تجق ناشر محفوظ \_ فأولى كدبث القم \_ الله عن والعام وراما هدا وري \_قرالقادري اشاعت اول \_\_\_\_ 11 كترير 2001 م ايم شايد فل (الحدة رث ) فون: 632122 \_ كمتية ورييفلية باد

مختبه قادریه فیصل آباد باکگول بازار «ایمن پور بازار نیمل آباد

| مؤتير | فبرمت                                                              | فبرغار |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 6     | تغارف وشخصيت                                                       |        |
| 25    | حضرت محدث اعظم بإكستان بطورمفتي                                    |        |
| 45    | فآوي مباركه                                                        |        |
| 46    | عال قرآن پاک کاب د ضوجهونا کيا ہے؟                                 | 1      |
| 47    | بیان پونت تجبیرامام و تقدی بینے رہیں یا کھڑے؟                      | 2      |
| 48    | بيان أمن أستدكها وإ                                                | 3      |
| 49    | بال حمم فوشاورقر آن إك بلندة وازے يرصا كيا ہے؟                     | 4      |
| 52    | النكر سام كے يحصے تماز برحتى سے؟                                   | 5      |
| 53    | المام جعفرصادق تماز باتحد كحول كريزجة بابانده كر                   | 6      |
| 55    | آ عُدا الويت علد فت ياليس؟                                         | 7      |
| 56    | المام مالك والمام اعظم المام جعفر جوتينول مدينة من يخيقو وضع تمازو |        |
|       | الحدياء عن كول يس كيون تعفير ندكيا؟                                | 8      |
| 56    | و بو بندی کے چھے تماز پر حتی کیسی ہے؟                              | 9      |
| 60    | انماز می قرا حد کنتی پڑھی جائے؟                                    | 10     |
| 62    | ريش منذ عامام كي يحير نماز جائزيانا جائز                           | 11     |
|       | ریش منڈ وامام اگر کے کہی دارحی سکھوں کی ہوتی ہے واس کے             | 12     |
| 62    | میکھے نماز پر سنی کسی ہے؟                                          |        |
| 64    | تارك وزودادى منذ وادر بازارش كمان واليك وتعيية ازكيسى ع            | 13     |
| 65    | وہالی کے بیچے ہماری اسسنت کی نماز کیوں نیس ہوتی ؟                  | 14     |
| 65    | نابينا غير حماط اور مورت كوب سر مصفوال كي يحقيد نمازكيس ي          | 15     |
| 66    | لا دُوْسِيكِراستعال كرنا كيها يه؟                                  | 16     |
| 68    | بیان گنیدے آوازی کر دکوئ بجود کرنے کیے ہیں؟                        | 17     |
| 68    | كنبديالاؤ ومبيكري آواز جديد يتكلم كي آواز بيامثل مشاب              | 18     |
| 69    | سنت غيرموكدوك راهن كاطريقه                                         | 19     |
| 71    | غیرمقلدول پرنماز تر اور کے بارے میں 20اعتر ایش                     | 20     |
| 74    | بيان مسئله احتياط التغمر                                           | 21     |
| - 77  | گاؤل من جمعه كي حكر تماز ظهراداكري_                                | 22     |

. 2

| مؤنبر | فبرت                                                         | فبرغاد |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 78    | بعدنماز فجر إله خِيّانه ياميدين مصافحه ومعانقة كرنا كيها يه؟ | 23     |
| 79    | نماز کی دعاامام ہے پہلے اسکیے مانٹنی کیسی ہے؟                | 24     |
| 80    | نماز بجر کے بعد بلتمآ واز ہے تمبیروسلیل پر حتی کیسی ہے؟      | 25     |
|       | الك مجدين كحولوك نماز يزعة وكالمندآ داز عددووشريف            | 26     |
| 81    | پرمتے ہیں، رکیا ہے؟                                          |        |
| 82    | مرد کوقبر می کسے لٹایا جائے؟                                 | 27     |
| 83    | مجد کے جرے پر مال زکوۃ صرف کرنا کیا ہے؟                      | 28     |
| 84    | مسئله دويت بلال                                              | 29`    |
| 85    | ريد يو برجا مركا علان كياحقيقت ركمنا ب                       | 30     |
| 86    | بيوه اپني مرضى سے شادى كر على ب                              | 31     |
| 87    | رحوك الكاح يز صنا كيا الم                                    | 32     |
| 88    | مومنول كالرك فلال بن فلال عنكاح كرديا كيف عنكاح بوايات؟      | 33     |
| 90    | عورت اورا کی سوتل مال کالیے مخص کنکاح می جع بوتا کیا ہے؟     | 34     |
| 91    | مسلمان مرد کی میسائی عورت ہے شادی جائز ہے یا تاجائز؟         | 35     |
| 92    | د بو بندی مرزائی ہے شاوی کرنی کیسی ہے؟                       | 36     |
|       | اگر زید ملازمت کے لائی میں بیعت فارم پر دستخط کر کے بظاہر    | 37     |
| 93    | مرزانى بوجائة وال كالكان رع الأيل                            |        |
| 96    | مرزائی ہے نکاح                                               | 38     |
| 97    | تكاح برتكاح اور عدت عن تكال جائز إنين؟                       | 39     |
| 98    | ثبوت نكاح عمره جونيه كلابيا تامياميه بالمامه ازرمول ياك عليه | 40     |
| 105   | الكاح يرتكاح كرف والاقريكرف                                  |        |
| 106   | بالغ از ک خود نکاح کر عتی ہے۔                                | 41     |
| 108   | و شد سشکی شادی جائز ہے یا نہیں؟                              | 42     |
| 111   | طلاق مجنون ومنيمن                                            | 43     |
| 112   | الي اور الي المراح كياب؟                                     | 44     |
| 113   | لر کی کوشیوت سے چھوٹے سے ان کی مال حرام                      | 45     |
| 114   | جبيز وغيروس كى ملكيت ب"                                      | 46     |

ŧ

| منختبر | فبرست                                                                                                                   | فبرثار | 1   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 115    | ا يي منكوحه كا دوده في لياتو نكاح رب كاياتيس؟                                                                           | 47     | 1   |
| 117    | زناہے پیداشد واولا در انی کی دارث ہوگی یائیس؟                                                                           | 48     | 1   |
| 119    | ع ي تنسيخ ناح كا يكطرف خود فصليد عدياتو تكاح رج كايانيس؟                                                                | 49     |     |
| 120    | اولاد كن بيدابوني يرهم ت الاح في نيس كراعتي-                                                                            | 50     |     |
| 122    | ورجوت مورت غيرمد خول كوسرطلاق يرطال بعدت تبيل                                                                           | 51     |     |
| 125    | جوامام کے کی تمن طلاقیں بیک اقت دے سے سرف ایک طلاق                                                                      | 52     |     |
| 132    | واقع ہوتی ہے سے پیھے نماز پڑھٹی کئیں ہے؟<br>طلاق طلاق طلاق ، جلی جا، جلی جا، چلی جا، کے الفاظ سے تقی<br>طلاقیں بڑیں گی؟ | 53     | 53  |
| 133    | ند بود جانور کامرکت جائے توال کا کھانا کیسا ہے؟                                                                         | 54     |     |
| 134    | بخل من والاجتمد ف كريكر وفريد كرمزار يرك تا عاع كراع ا                                                                  | 55     |     |
|        | كويرما حب فيول كرايا يجرس كرك كوشت كمانا كيراب                                                                          |        |     |
| 135    | ود ماہ کے بیجے والی بحری کی قربانی جائز ہے یا تیس؟                                                                      | 56     |     |
| 136    | قرباني كاچيزه كهال مرف كري                                                                                              | 57     |     |
|        | تقرينا دمال الخع ضاحت الحلدب                                                                                            | 58     |     |
| 139    | ميون سے چندوليما جينے والے وافعام ديناجائزے يائيس؟                                                                      | 59     |     |
| 141    | بعض محابر رام وبعش برجزوى فضيات مات والاكيماع؟                                                                          | 60     |     |
| 142    | آب الله ماظروناظر كوراس الرحين؟                                                                                         | 61     |     |
| 143    | حضوطيك مزارش بسيابهار عدو برويةول كيسام                                                                                 | 62     |     |
| 144    | مِنْ وَاللَّهِ وَرِينَ مُراللَّهُ كُنُور مِنْ مُراللُّهُ كُنُور مِنْ مِنْ لِينَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ           | -63    | 763 |
| 146    | آپ کویشر کبنا کیاہے؟                                                                                                    | 64     | ,   |
| . 1    | الرآب بوري وآب كابيد عاك كرك نوركون جراكيا ماس                                                                          | 65     | ,0  |
| 149    | معلوم ہوا کہ آ ب بشریس کا جواب                                                                                          | 1      |     |
| 151    | المسدد كمال عروع موا ورقح كدو لبدكمال =                                                                                 | 66     |     |
| 151    | غوث پاک نے اعفر قے لکھے فرقہ مرجید کی حنفیہ کوشاخ شار کیا اس کا                                                         | 67     |     |
| 160    | المسل جواب                                                                                                              |        |     |



# مدن عظم با كستان حضرت شيخ الحديث على مولان الوافضل مرسر واراحر مولان الوافضل مرسر واراحر مولان المرسولين المرسولين

حضرت فی الحدیث ۱۳۷۴ و ۱۹۰۴ و علی قضید یال کرد تخصیل بناله شام کرواسپور بنجاب علی بیدا موے ، والد کرای کا نام چودهری میرال بخش تھا۔والدہ نے سردار تھ کہ کر پکارا۔ والد نے سردارا حدنام رکھا۔اور آپ نے خودا بنانام "محدسردادادی " تجریر قربایا

ایتدائی تعلیم تعبددیال کردی یائی داسلامید بائی اسکول بنالدے میزک کا امتحال یا ایف اسکول بنالدے میزک کا امتحال یا کی تاری کے لئے 1926 میں لاہور تحریف لاے ،

" كرشمه اكن دل ي كود كه جااي جاست" كادفت آسيا\_

متحده اعدد متان كم صوبه ينجاب كامركزهم وفن الا اوركى مركزى الجمن الرنب الاحتاف كامتحدم الشان جلسه بيرون ويلى وروازه اسية زيرشاميات ملك ولمت أور و نياسة المسعد عرف متره أقال علاه ومشائخ كاوكش فكاره في كم مراة المام ومشائخ كاوكش فكاره في كرد با تفاد و في كرد با تفاد كرهم و كم كانات كل حضرت مدر الا فاحل مولانا محرفهم الله ين مرادا آباد كي وحمة الشرق الى عليه في دوران خلاب بيا علان قرايا \_
الله ين مرادا آباد كي وحمة الشرق الى عليه في ولمت مولانا شاه احد رضا خال بريلوى من ولمت مولانا شاه احد رضا خال بريلوى

والعوام جية الاسلام مولا ناشاه حامد رضاحان فلان گاڑي سے آشريف لارہے بين ""

اس اعلان کو براروں کے بیتی کی ایک اسٹوڈ تش سرایا گوش سردار احمد نامی بھی من رہا تھا۔ اور یہ قیصلہ کے بغیر ندرو سکا، اور اس کا یہ قیصلہ ورست تھا کہ جس شخصیت کا تعارف اسپے وقت کا صدرالا فاشل تعنیات و درست تھا کہ جس شخصیت کا تعارف اسپے وقت کا صدرالا فاشل تعنیات و کرامت کے خوبصورت الفاظ ہے کررہا ہو، ووشخصیت خود کتنی بلند مرتبت اور امام شریعت وطریقت ہوگی، اور بیا تعال و بالکل سے قابت ہوا۔ چنا نچہ قدرت نے معنرت جی الاسلام کی صورت بھی سرداراحد کو ایک ایسا سردار فراجم کردیا ،جس کی تعلیم وتر بیت نے ایک اگریزی پڑ بھنے والے اسٹوڈ نے فراجم کردیا ،جس کی تعلیم وتر بیت نے ایک اگریزی پڑ بھنے والے اسٹوڈ نے کو عالم ، فاشل ، شیخ الحد بیٹ اور محدث اعظم پاکستان بنادیا۔

کو عالم ، فاشل ،شیخ الحد بیٹ اور محدث اعظم پاکستان بنادیا۔

"داداورا قابلیت شرط نیست ، بلکنشرط قابلیت داداوست۔

#### ﴿ مولا ناسرداراحمه ججة الاسلام كي بارگاه مين ﴿

امام احمد رضا خال قدى مروكا شاجراده جية الاسلام مولاتا حامد رضاخال الا بورش جلوه فر ما تفاع وام كى بات جيس ، خواص كرد بده ودل جى فرش راه تضاء اب بيرون د بلى ورواز ولا بوركا جلسكاه ، جلوه كاه الل نظر تفار حضرت موصوف كاحسن خداداد دفكا بول كو تيره كرد با تفار "الا بورش دولها بنا حامد صامد رضا" كى جارول المرف وجوم تى ، كريس ردارا حركشال كشال حضرت حامد رضا" كى جارول المرف وجوم تى ، كريس ردارا حركشال كشال حضرت جنة الاسلام كى بارگاه تك درما بوار فريادت ودست بوى كى سعادت بيسرة كى ، فيضال نظرا بنا كام كرگيا ، اب لا بودرت بين ايف اسكاطالب علم اسير جنة فيضال نظرا بنا كام كرگيا ، اب لا بودرت بين ايف اسكاطالب علم اسير جنة

مرف وتوكى ختك مروئيب واديون سے كررتا، جنب اس كوتفاد فى الدين كى منزل تظرا كى توال نے الب آپ الله ين كى منزل تظرا كى توال نے الب آپ الله ين كى منزل تظرا كى توال نے الب آپ الله ين كى منزل تظرا مولانا شاہ الحاج مصطفى رضا خال كے حضور إيا ۔
الب منيد المصل كا بواب روش خفے اور فقد كى اس بكيادى منزل عن مفتى المنظم رحمة الله تعالى عليه جيرا استاديس آسميا۔

بدواقد سے کہ حضرت ججۃ الاسلام کی تربیت اور حضرت منتی اعظم کی تدریس نے مولاتا سرداراحد کو ایک ایسے بحر العلوم (حضرت صدر الشراید مولانا امرداراحد کو ایک ایسے بحر العلوم (حضرت صدر الشراید مولانا ام جر طی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ) کے ساحل تک پیرو نجا دیا، جرخیر آبادی علوم کا تخییدا در رضوی معارف کا خزید تھا۔

#### بریلی سے اجمیر

اجمير مقدل ك قيام ش حافظ لمت مولانا حافظ عبدالعزيز محدث مباركورى بانى وارائطوم اشرفيد مباركور معرت مولانا غلام يزدانى فيخ الحديث جامدرضو بيمظم اسمام يرطى ومعرت معدد الصدور مولانا سيدنلام

#### الاسلام موكرم كزاعان وأسحى بريلي شريف كي جانب وال ووال قار

#### تعليم وتربيت

شہری بی مخلہ سودا کران خافقاہ عالیہ دہ سویہ کی میں ایک طالب علم اسرف دیم کی ابتدائی کتاب ہاتھ میں لئے ، سرکاری الثین کی دوشی میں کھڑا موطالعہ تھا ہتھ میں اندائی کتاب ہاتھ میں لئے ، سرکاری الثین کی دوشی میں کھڑا موطالعہ تھا ہتھ میل علم سے بیائے از بڑے دکش تھے۔ دات کے مناشے کا مالم اس طالب علم کے درخشاں مستنبل کو آ داز دے دہا تھا۔ کہ اسے جی مر فی روحانی دہادی رحمانی حضرت جی الاسلام کی تکا وجن آ کا وقل کے اس دی رحمانی حضرت جی الاسلام کی تکا وجن آ واز دی " اس دی رحم تی حضرت جی الاسلام) مردارا جرکو مطالعہ کے لئے ان کے کرے جی روشی قرابیم کی الاسلام) مردارا جرکو مطالعہ کے لئے ان کے کرے جی روشی قرابیم کی جائے۔

واقعات بتارہ بیں ، کہ جمائے کی روشی شی کی طالب علم ایتا وید و دل فروزال کرتا ، صفرت موسوف کے دیر ساتھ ایم و تربیت کے منازل بدی تیزی سے کر رہا تھا۔ اب اس کے طعام و تیام کا انتظام بھی رضوی دولکدہ سے حفاق تھا۔ اب اس کے طعام و تیام کا انتظام بھی رضوی دولکدہ سے حفاق تھا۔ تا کہ لوگ ہے گائ کرنے گئے کہ بیرطالب علم فاعمان رضا کا ایک فردے،

دیکھنے والوں کا بیمیان ہے کہ یک طالب علم مجدی میں او عابدوزاہر،
مانقاہ میں جوتا تو فنائی استی اور ومرکاہ میں ہوتا تو تعسیل علم میں شاقل ہور سرایا
ادب تلیز نظر ہے۔

جیلانی میرخی رحمة اللہ تعالی علیم اجمعین وغیر وعلاء جوآپ کے شریک وری
عقد۔وہ سب کے سب اپ علم وضل علی مشاہیر روزگار رہے،
حضرت شی الحدیث نے ان ماہ وسال عیں کتب درسیہ کے ساتھ ساتھ
ام اہلست مجدودین وطت مولانا شاہ اما احمد رضا خال قاوری فاضل
بر یلوی کی تقییفات کا بڑا مجرا مطالعہ فرمایا، خووی ارشاد فرمایا کہ امام اہل
سنت قدی سر و کے رسائل و کتب نے میرے لئے وجدان ویقین کی تمام
راجیں کشادہ کرویں، کتاب وسنت، اجماع امت کے تمام تصوص کوآ مینہ کر
ویا۔ بھی بھی ہوتا کر سی مسئلے کے مافذی حاش عی را تی گزر
ویا۔ بھی بھی ایسا بھی ہوتا کر سی مسئلے کے مافذی حاش میں را تی گزر
جا تیں۔ چتا نچے حضرت صدوالشر مید کی عالم بنانے والی کتاب مہارشر بعت ،
جا تیں۔ چتا نچے حضرت صدوالشر مید کی عالم بنانے والی کتاب مہارشر بعت ،
شاقد رکی تمام جلدی و کھوڈالیں۔

بیتوروزاندکامعمول تھا کہ عمرومغرب کے درمیان حضرت مددالشر بعہ
کے ساتھ چہل قدی بیس بھی کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے ہاتھ بیس ضرور ہوتی
عاور کہیں بھی کوئی موقع میسر آجا تا تو علم کے حصول میں کوئی منٹ منا کتے نہیں
فرماتے چنا نچہ فاضل خیر آبادی ک شرح سرقا قانبیں اوقات بیس آپ نے
مزمی،

حضرت شیخ الحدیث کی زندگی می این اکا برسے بنا استفداور اساتذہ کا جذبہ احترام بدید اتم پایا جاتا ہے، این استاذ الکل فی الکل حضرت کا جذبہ احترام بدید اتم پایا جاتا ہے، این استاذ الکل فی الکل حضرت مدر البار اید کانام لیتے تو ادب واحر ام کا پیکر تظرا ہے، اور اعلی سام

الل سنت امام احمد رضا کا تام تا می تو ان کا وظیفه تھا۔ ان سے یا ان کے تلاقہ اور تلائم کے تلاقہ و سے متعلق مساجد مداری میں ہرجگہ آپ کو نسبت رضا نمایاں نظر آ نے گی ، چنا نچہ برصغیر ہندو پاک کے علاوہ برطانیہ ، جنوبی افریقہ ، ماریشس میں مجدرضا منی رضوی سوسائی ، خانقاہ قادر بدرضو بیائی رضوی اکریڈی ، خانقاہ قادر بدرضو بیائی رضوی اکریڈی ، خی رضوی عیدگاہ ، قادری رضوی مرکزی مسجد اور جامدرضو بیات کی اور آپ کے ارشد تلا فدہ کی یا دگاریں ،

سیسب یجونتیج ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا کراس رنگ بھی مطرت موصوف اپنی مثال آپ سے، بھی وجہ ہے کہ ان کی زعرگی سلف صالحین کی طرح احقاق جی وابطال، باطل کے جذبے ہے ہو پورنظر آپی ہے، کیا جال ہے کہ طلاف سنت کوئی عمل ان کے سامنے آئے ، اور واا ملاح نہ کریں، وفع معزرت کے مقالے بھی جلب منفعت نام کی کوئی چیز ان کی زندگی بھی انظر میں ، وفع معزرت کے مقالے بھی جلب منفعت نام کی کوئی چیز ان کی زندگی بھی انظر میں آپی ، اس راوی جومصائب وآلام سامنے آئے مبروشکر ندگی بھی اندی مسلک اور جرحال بھی مسلک ابلسنت کی ترویج واحیا قرماتے ، اسلاف کے مسلک اور علمی برتری کے خلاف کوئی لفظ سننا کوارہ تبیں فرماتے ، جامعہ معید والا ایس اور جرمال بھی مسلک ایک واقعہ خود راتم الحروف سے اسلاف کے مسلک اور علمی برتری کے خلاف کوئی لفظ سننا کوارہ تبیں فرماتے ، جامعہ معید والا جبیر مقدری کا ایک واقعہ خود راتم الحروف سے بیان فرمایا۔

جامعہ میں آیک فاشل مدرس جامع معقول ومنقول ہتے، آیک دن درس میں الا مام البر ملوی کی تفقہ فی الدین کی تعریف کرتے ہوئے کہا ، اعلیمنر ت فاضل ہر ملوی فقہ میں ماہر تھے۔ اس جملہ میں فقہ کی قید احتر ازی تھی۔اشارۂ فاضل بریلوی قدی سره کی علوم معتول پر مہارت کا انکار
مارے تی معرکۃ فا را اور امکان کذب باری تعافی کے رو پرمنزو
دن حفرت کی معرکۃ فا را اور امکان کذب باری تعافی کے رو پرمنزو
کتاب "مخن السوری" کا ایک ورق کھول کر قاضل مدری کے سائے
وری میں بیٹھ گے ، اور ای پر اظہار خیال جاہا ۔ مدری شکور فاضل ہے۔
وری میں بیٹھ گے ، اور ای پر اظہار خیال جاہا ۔ مدری شکور فاضل ہے۔
ووچار بارو کیمنے تی کہا میں پہلے مطالعہ کرلوں پھر کتاب کے باب میں پھر
کدسکوں گا۔ چنا نچے دوسرااور تیسرادن بھی آگیا، اور بید کہ کر قاضل ذکور نے
کہ سکوں گا۔ چنا نچے دوسرااور تیسرادن بھی آگیا، اور بید کہ کر قاضل ندکور نے
کاب اور مصنف قدی سره کی افر اوی حیثیت کا برطا افر اور کرلیا کر میشین کتب
السیوری" اپنے موضوع میں اور اور سے، قاضی اور افتی آمہیں جیسی کتب
معقول کے علی میا حدث کا خلا صدای میں موجود ہے ، اور ای کا مصنف

ی الحدیث نے درس نظامی کی تحیل بیس بری محنت شاقہ قرمائی،
اٹئی کہنیوں کے بل پوری پوری رات کتب درسید کا مطالعہ فرماتے، اپنے
اسٹادگرامی حضرت معدرالشر بعید مولا نا ایجه علی رحمیۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت
میں ہرونت حاضرر ہے، عمروم فرب کے درمیان بھی حصول علم کا موقعہ ہاتھ مے
میں ہرونت حاضرر ہے، عمروم فرب کے درمیان بھی حصول علم کا موقعہ ہاتھ مے
مین ہرونت حاضر ہے ، عمر البر بلوی کی تصنیفات اور تحقیقات عالیہ تو آپ کا
ہزوا محان ویقین تھیں۔ حضرت بحرالعلوم اور فاضل خیر آبادی کی کتابوں کو
ہزی وقعت دیے ، رو وہا بیاور رافضیہ بیس ان ہزرگوں کی حبارتی جموم جموم کریڈ ہے تی حاتے اور دار تحسین دیے۔

آپ کے مشاریخ صدیت میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ،
حضرت سید آل رسول مار جردی اور اعلیٰ عفر ست امام احمد رضا فاضل پر بلوی
قدست اسرارہم کے اس تمایاں ہیں ، اس طرح علوم منطق وقل غدیمی آپ کا
سلسلہ ذریں امام حق مولئی فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا

ان فضائل ومحاس کے علاوہ آ پکوسلسلہ عالیہ پشتیہ بی دھرت شاہ محمد سراج الحق چشتی محروداسپوری رحمة الله تعالیہ قادر بدرضو یہ جیت و خلافت کا شرف بھی حاصل تھا۔ مزید برآ سلسلہ عالیہ قادر بدرضو یہ جی آ ب اکپ مربی خاجری و باطنی محترب ججة الاسلام شاہ محمد حامد رضا خال قادری بر بلوی رحمة الله علیہ سے ماذون و مجاز تھے۔ افاضل علا می آیک بودی تعداد آ ب کے محمد بدین باکستان کے علاوہ برطانیہ افریقہ مارشیس اور سری لئا جی بھی کے مربیدین باکستان کے علاوہ برطانیہ افریقہ مارشیس اور سری لئا جی بھی کے مربیدین باکستان کے علاوہ برطانیہ افریقہ مارشیس اور سری لئا جی بھی کھی سے مربیدین باکستان کے علاوہ برطانیہ افریقہ مارشیس اور سری لئا جی بھی

حضرت بیخ الحدیث کی ذات می ان سمااس کا طروا تمیاز ،" احقاق وابطال
باطل،" کا بے پناہ جذبہ موجود تھا۔ بے دینوں کا رد بری قوت ہے فریاتے۔
این تلاندہ اور مستر شدین کو اس کا تھم دیتے ، اور ایسے موقعے پر الامام
البریلوی کے بیاشعار جموم جموم کریڑھتے ،

#### جمیر سے بریلی

حضرت ميد كاوامناذى في الحديث نورالدم وقده فرداتم الحدث المحددة المحتردة المحتراضات كرت آپ في فقد اوراصول فقد سه متعلق چند موالات اور ناح راسا في ميدايدا في ميدايدا في معليده بخود لا جواب متعلق چند موالات اور ناح راسا قار اور نيمل بيشور موجلا في كرآن ته قطر مد منظم كرمامل كالمادا فشر برن تقار اور نيمل بيشور موجلا في كرآن ته قطر مد منظم كرمامل كوياليا بيا

ادهریه پرلنف چینر چهازیمی اوراد حرصرت شیخ الحدیث کا مرکز آرزو مرجع خواص وعوام معرت جیز الاسلام مولانا شاه محد حامد رضا خال آل علی مظرے لفف اعدوز ہو دہے تھے۔ قرط مرت سے آپ کی یا تجیس کملی استین مار ہے تھے۔
تعیمن ،،،اپ صاحبزاوے جیلائی میاں سے بارباد ادشاد قربادے تھے۔
دیکھوا کل کی بات ہے، مولانا نے ای عدر می میزان شروع کی تھی ،اور
آج خود علم سکے میزان دکھائی و سے دہے ہیں، ادھر مسلسل داد تحدید تھی ،اور
ادھر شیخ الحدیث کی تقریر، ہما ہوا تھر ہی ہیں تقد اور موضوع تقد پر میر حاصل ادھر شیخ الحدیث کی تقریر حاصل المحرش الحدیث کی تقریر ماصل

تدریس کا بیا تفاصین آغازتها کرمنهراسلام بریلی کے درود بھارا ہاو
ادرطلبا وشاد ہے، بیغان رضا کا دریا موج پرتھا۔ پھرای قیغنان نے جب
حضرت موصوف کو جامعدرضو بیمظیراسلام مجد بی بی معاصیہ بریلی شریف
میں شیخ الحدیث کی مسئد بر فائز کیا تو برما ہے افغانستان تک کے طلباء آپ
کے اروگردجی ہو گئے ، برطرف قال الله وقال الرسول کا فلقلہ بلند تھا۔ مظیم
اسلام بنی دورہ مدیث کا بیمبارک دور برصغیر کی تشیم تک رہا،

قیام پاکتان کے بعد حضرت شیخ الحدیث نے منحی اعظم ہی کے امارت اللہ اللہ عند نے منحی اعظم ہی کے امارت الثارے کے مطابق فیمل آباد ہا جا ب کو اپنا مشعر بنائیا، اور اس طرح پاکتان شیخ الحدیث کی ذات میں محدث اعظم پاکتان میسر آمیا۔

#### بریلی سے لانلپور(فیصل اباد)

فالق كا مُنات كويه منظور تفاكر فيصل آباد كى ذرخير زيش خدام دين وملت علائد الله منت سه آباد موج منظور تفاكر في محدث اعظم با كمتان في جعمل بازار كالم منت سه آباد مود جمالة عاز قر مايا يظوق فعداد وردورس آب كا وعظ سنن

کے لئے نوٹ پڑی ، آپ کی گفتار نے بڑاروں باکروار افراد پیدا کئے،
اور قد بہب تن اہلسنت و عماصت کی وہ حمایت قرمائی، کہند مرف فیعل آباد
بلکہ پاکستان کا برشور مین مجازی کا مرکز بن کیا، مساجد و مداری و فافقاء قبل و
قال عمد کے بینے گئے،

افاای ورس ، خیر آبادی حکمت اور رضوی مسلک اہلست کی تشرو
اشاصت کے لئے جامعدر خمو ہے مظہراسلام کی بنیادر کی ، دورہ حدیث شریف
آب نے فوہ پر حانا شرد کے کردیا ، آپ کے ظم وضل کی آ وازاس قدر باند
اور کی کہ نے مرف طلباء بلکہ علاء نے آپ کے چاروں طرف اور نے وال
دیشے ، تا آ کہ جامعہ رضویہ کے فارخ انتصیل علاء مذہ مرف پاک و ہند بلکہ
مرک انکا ، ماریش ، جنوفی افر یقداور برطانیہ خدمت وین کے لئے میمل سے ،
اور جہاں جہاں نہو نے فنے وفصرت نے ان کے قدم جوم لئے ،

#### معمولات

سنت رسول ملی الفرتعائی علیدوسلم کا عال ابلسسه کا حامی اور یا کتان کا محدث اعظم ، بی اوصاف آپ کے معمولات کا جی عنوان بی ، معودت و سیرت می کوئی بات خلاف شرح یا تے توسخت برجم ہوتے ، مسئل شرحیہ سے آگا ، فرا تے ، تو برات اور آسمده شریعت کے مطابق ممل کرنے کی تلقین کرتے ،

## وظيفه شب وروز

طلوع مج سے بہلے بردار ہوتا ، ضرور یات سے فارغ ہو کرؤ کرو

مناجات کرنا،شای مجد جی نماز پنجگانه کی جماعت جی تجبیراولے ہے بہلے حاضر ہوتا ، درس و تدریس کی مسلسل مصرو قیات کے باو چود اشاعت مسلک اہل سنت کے لئے جلسول میں شرکت بھی فرماتے، خدام و مریدین کی درخواست ردنمیں فرماتے ، سب کی سنتے اور سب کوستاتے ، مگراسینے معمولات میں فرق نہیں آنے دیتے ، جو کام جس وقت اور جس مقام کے کے متعین ہوتا ای وقت اور ای مقام میں اسے ادا فرماتے ، نماز جعہ کے لئے اگر جد کراچی جا کر عرس تا دری رضوی میں شرکت کرتے ہی کون نہ والیس آنایزے، (اللع ربھی آتے ، ان شب وروز کی مصروفیات کے باوجود تدريس كے اوقات عن بروقت تشريف فرماہوتے، مديث برحاتے ہوئے کوئی صاحب کیوں ندآ جا تھی توجہ جبیں فرماتے ، ان اوقات میں وست بوی اور منتظو بخت نابسند قرمات، قصیده برده اور امام ابلسست اعلیمضر ہے محدد ۔ دین وطنت مولانا شاہ احمد رمنیا خاں فاصل ہر بلوی کے اشعار جو دفت جہاں بھی میسر آجاتا ، اکثر اینے تلانہ و اور نعت خواں ہے سنتے اور شادشاد ہوتے ۔ پایں ہمہ عصر دمغرب کے درمیان استفتاء اور خطوط کے جوابات عطافر ماتے بمہمانوں ہے ملاقات آنے وابوں کی یذیراتی، بحد عشاء اہم معاملات برغور ، خدام دین ، خدام رضا کو دین مشورے ،مسجد و مدرسه کے تعمیری منصوبے، یہاں تک کدجا درشب ہرکس وٹاکس بیتن جاتی، طلبدن کے تھے بارے مطالعہ کرتے کرتے سوجاتے ، مگر جامعہ ضور مظلم اسلام کی جار د بواری مل دین کا در دیبلومن اور ملت اسلامیه ابلست

و جماعت کاغم دماغ میں لئے ایک شخ الدیث کی ذات ہوتی جو بیدار نظر آتی ،

مخفرید کرآپ کے لیل ونہار خدمت دین اور خدمت علق سے بمیشہ روش رہے ،اور آپ کی خلوت وجلوت سنت رسول ملی اللہ علیہ وملم کا آپینہ نظر آتی ،

برمثابد وتورسون کا ہے کہ کھانے پنے لینے دیے ش ست کے مطابق ایمین الا یمن ایش الفرادی وائے پنے مل براہتمام ہوتا کدوا ہے ہاتھ سے افران پردی ہوئی پری افحا کر جائے توش فرائے ،ای طرح معجد کی ماضری میں جو تے سے بایاں پاؤں پہلے اور دایاں بعد میں نکالے ، اور مجد میں دایاں پاوس پہلے اور دایاں بعد میں نکالے ، اور مجد میں دایل پاؤں پہلے اور دایاں بعد میں داخل قرماتے ،ای طرح معجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے اور دایاں بعد میں داخل قرماتے ،ای طرح می بایاں پاؤ

محدث اعظم باكتان عليدالرحمد كشب وروزكى بداوا كي هيس مجن يس منت اورسنت بعل كى كرامت كاصدور بروقت تظرة تا تعاد

#### حج و زیارت کے لئے دوبارہ حاضری

حرین طیمین می بہل حاضری کا شرف معزت شیخ افریث بر کی شرف معزت شیخ افریث بر کی شرف معزت شیخ افریث بر کی شرف می بند کے ساتھ 1945 ویس حاصل کر تھے تھے۔ اور بقول معزت جای

خدايااس كرم باردكركن

مشرف كرية شديه جاره جاى

وس سال 1955 و تک فيج وزيارت كى دوباره حاضرى كے لئے مديسين رے كدرتى سركارسلى الله عليه وسلم كا بلا وه 1956 وش آسميا،

اس سفر وسیله ظفر کے لیے کی ورخواتیں فیصل آبادے وی کئی، چو

نامنظور ہوئیں۔اور راقم الحروف کا نام قرعه اندازی میں نظل آیا،اور" قرعه

فال بنام من و اواند زوند" مجھے اس سفر نج وزیارے میں کراچی ہے مکدو

مدینہ جائے آئے حضرت کی معیت وخدمت کا شرف حاصل رہا،

واداورا فا بلیت شرط نیست کی معیت ملکہ شرط قا بلیت داداوست

اندازسنربیدم کداس کی پہلی مزل ( آبل قی ) مدیندم اور آخری منزل ( بعد قی ) مدیند می مدیندم از استجد منزل ( بعد قی ) بھی مدیند ما آپ کاکل قیام مدینده می 54 یوم رہا ، مبحد نبوی صلی الله علیه وسلم بیس تی میچ العقیده افراد کے ساتھ تمازیا بتا عت ادا فرمات رہے ، گنید حضر کل کی چھاؤں بیس قیام کا شرف حاصل رہا ، مبحد نبوی مسلی الله علیه وسلم بیس فصائص کبری کا مطانعہ فرمات ، اور نگا بیس گنید خضر کی پر ہوتیں ۔ " کھید کے بدر الدی تم پہ کروڈول در وو "اور مصطفی جان رحمت پہ لاکھول مدام کا نذراند من وشام بیش کرے ،

حرمین طیمین می آپ نے مسلک حق ابلسدے و جماعت پرجس استفامت اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دسلم میں جس محبت و ادادت کا مظاہرہ فرایا۔ وہ آپ کی سیرت کا بڑا درخشاں یاب ہے، جو آپ کی مستقل سمائے میں زیب عنوان ہوگا۔

اس دور میں استقامت علی الشریعت کی میر بیزی روشن مثال ہے، کہ

#### آپ نے فوٹو سے مشتنی پاسپورٹ پر ج وزیارت کاسفر کیا۔

## تلامذه

عالم الغیب والشہادة نے آپ کے درس میں بڑی برکت عطافر مائی تھی ،
علوم وفنون کے علاوہ عدیث میں آپ کے علاقہ وکی تعداد برکو چک ہندو
پاک میں پینکڑوں سے متجاوز ہے ، چندمشا ہیر تلافہ و کے تام سے بیل ،
بیک علامہ عبدالمصلفی از ہری (مرحوم) سابق ایم این اے شیخ الحدیث دارا
لعلوم امجد دیرکرا چی ۔

جنة مون ناوقارالدين (مرحوم) عظم تعليمات نائب فيخ الحديث دارالعلوم امجدية كراچى \_

الله مولانا غلام رسول فيمل آباد شيخ الحديث جامعد رضوبيه مظهر اسلام الكور.

المنت مولاتامفتی محد شریف الحق امجدی مفتی دارالعلوم اشر فیدمصباح العلوم مبارک بور-

الله مولا تا تحسین رضا خان صاحب (مرحوم) سابق صدر الدرسین عدرسد منظر اسلام بر بلی شریف -

🖈 مولاما مفتى عبدالقيوم بزاروى ، ناظم اعلى جامعه نظام پيرضو بيانا مورب

الله مولينا إلياج الوداؤد كرمها وق مدير ماينا مدر ضاحت مصطفى موجرانوالد.

🖈 مونينا الحاج محمرصا برالقادري سيم بستوي مدير ما منامه فيض الرسول

براؤل شريف بستى ببند

المرا عامفتي بجيب الاسلام اعتلى بند

🖈 مولاناعبدالرشيد فيخ الحديث جمنك.

المن مولانا ابوانسنات محداشرف چشتی سالوی شخ الحدیث سال شریف.

الله على مولا بناها وَقِدَ اللهُ بخش رحمة الله عليه وال مجمر ال

الله مولا تاسيد جلال المدين شاه (مرحوم) بيكي شريف\_

🖈 مولانا ممتايت الشرحمة الشعليد(مرديم) مناظر المسعد ما تكليالي \_

الله مولانا الوالمعالى محمين الدين شائن ، ماهم اللي جامعة فادري في المعالية على المعددة وريد المعالية المعددة وريد

المنا الرالثا ومحر حيد العاور شهيد لاسكيد ري قدس مروقيمل إياد

الله مولاناسيد دابر في شاه رود الشعلي (مرحوم)، جامع توريد شوي في المعالية مادر

الم مولانامفتي محداهن مبتم بامداميني فيمل آياد

الله مولانا إبرالا توارهم على راحم فيعل آيادي\_

الله مولاتا ما فظ احدان الحق (مرحم) مدس مامد اميني فيعل آياو

الم مولانامغي الرحسين محمردي بيامدنو بيدنو يحمر

الم مولانا سيدسين الدين شاه ناظم اللي جامع دخوي فيا مالعلوم راوليتذي

المرادنا فين احداد من في الحديث جامعداوسيد بهاوليور

المن مولاة عبد المصطفى المنطى في الحديث دهمة الشعلية محوى منع اعظم الد

الم المروف عمدارا بيم خشر مدلقي قادري رضوي جؤني افريق

## نائب اعليحضرت كي رحلت

مخفر برک قاب علم و فعل سائد سال تک پی کرفوں سے بیشار موا ، و فواس طلباء علاء ملت اسلامید الباسد کو این فیشان سے تابدار کرتا ہوا ، 29 دیس الرجب الرجب 1382 ما ، 29 دیس مربارک شاہین ایک پریس کے دربانی رات کو کرا پی می فروب ہوگیاء آپ کا جمد مبارک شاہین ایک پریس کے دربانی موا کی میں فروب کو کہا ، آٹیشن سے جامعدر ضویہ کے علاء مشائح موام کرا پی سے لائے والا یا گیا، آٹیشن سے جامعدر ضویہ کے بنا و مشائح موام کے لیے بناہ جوم نے ایکان افروز نظارہ می دیکھا کی آپ کے جنازہ برقور کی میں الا ایوال اور کی میں اور ایر کا تام و نشان نہ تھا۔ تماز جنازہ مولا تا ایوال اور کی میں اور ایر کا تام و نشان نہ تھا۔ تماز جنازہ مولا تا ایوال اور کی میں میں اور ایر کا تام و نشان نہ تھا۔ تماز جنازہ میں دھیا ، مشائح میدالات اور ایر کا تام و نشان کی میں اور کی دیا تا میں کی میں اور ایر کا تام میں نشید الشانی ہے ، آپ کا مزاد آپ بی میان میں رضوی جامع میں فیدالشانی ہوئی می رضوی جامع میر قیمل آبادی زیادت گاہ خاص و عام

منتی اعظم بندمولاتا شاو مصلی رضافال قدی مره العزیز نے خود السین اعظم خلفا مادر تمید جلیل کی تاریخ وصال این اشدار می ارشاد قرمائی مرکبافیشان جس کی موست بائده و دفیش انتها مواتار با است اخترائه تاریخ بسی مرکبافیشان جس کی موست بائده و در تنما جا تاریا است بخترائه تاریخ بسی می می دود تنما جا تاریخ دی کا مرکا م کا می کا مرکا م کر توری کید بیا تعدد وشن علم کا جا تاریخ

# باقيات صالحات

آب كى با قيات ، صافحات على تمن صاجز او ساسيد والمدكراى وقار كسيت الإلفعنل كى سند كر الله المعنال كى كتيت الإلفعنل كى مند كر الله الدوحائى دين منتن بي، آپ كى كتيت الإلفعنل كى دعا يت سنة إلى كتيت الإلفعنل كى دعا يت سنة إلى كام مندرجة ولل بيل ما مناجز ادوقاعنى في فنل رسول حيدر رضوى جادة تعين آستانه عاليه محدث اعظم صاجز ادوقائ فنل المحدث (مرحوم) ما جزاده عالى فنل كريم وامت بركاتهم العاليه



# خفرت تا الحديث مفتى كى حيثيت سے

تحري ...... فامنل شهير ، حضرت علامه ميد انظيم شرف قا دري ، لا بور دورة خرك على عموماً أيك آده وصف ص عماة موسة بين ما أركولي مدرس ہے تو تقریر پر فقد رت تیس رکھتا ، واعظ ہے تو بقد کس وتصنیف کا ملکہ ئىس رىكتا - تەركىس وتقرىرىيى كال بېيۇ ئۆتى نويى كىمنى مامىل بىس، الركوني مناظر بيتو تدريس بمى ندى مسسب محرقدرت كى نامنى ویکھیے کرحفرت سے الحدیث علید الرحمة بیک دنت اعلیٰ یابد کے مدی ہے مثال محدث خوش بيان مقرر محقق مصنف اورشنن ومتبدين مفتي بين، اور جمه علوم وفنون شل مهادت تامد كحية بيل ، آب نے تعود كى حدث شل الى رتی کی کہ جہال تر فی کرنے والے برسوں کی ریاضت کے بعد و کنتے ہیں۔ حضرت في الحديث عليه الرحمة كي ذاتى كوششول ك علاوه آب كواك اما تذوكرام ے؛ متفاده كاموقع لا جن كي فتابت وثتابت أج كدور يس بيمي دوراول كي إد تازه كرد جي بيد معفرت مواة نامحداميد على اعظمي قدس سراسة أب في الجير مقدى عن مات آخد مال درى لا اور بحر فرافت کے بعد بھی مظراملام بر لی کی تدریس کے دوران ان کی سریری حاصل ربنى، مولانا محرام يعلى اعتمى كى فقاست كا اعتراف اس مدى كے مجدوا مام احدرضا قدس مره نے بھی کیا ہے، اور اس اعتر انسی کے طور برآ ب کومدر الشربيد كالقب عطا قرما، حعرت صدر الشربيدكي ايك تصفيف بهارشربيت اردوزبان می نقداسلامی کا دائرة المعارف (انسائیکوپیڈیا) ہے۔ اردوزیان میں نقداسلام پراس ہے بہتر کوئی کتاب اب تک تصنیف نہ ہوگی ، مصنف بہارشر بعت حضرت صدرالشر بعد علیه الرحمة نے جوفیاوی جاری کے وہ فیاوی امجد یہ کتاب ام ہے جمع ہوئے اور جن کا پکھ حصہ شائع ہوا ہے فیاوی امجد یہ کا امجد یہ کا امجد یہ کا امراح تا اور جن کا پکھ حصہ شائع ہوا ہے فیاوی امجد یہ کا امراح تا کی امجد یہ کی المحد یہ کا المحد یہ کا المحد یہ کا کا کام بھی حضرت شیخ الحدیث علیه الرحمة نے کیا۔

علاوہ ازی تدریس کے ابتدائی دور بیس حضرت مفتی اعظم مولانا محمد مصطفیٰ رضا فائل ( خلف اصغر دخلیفدا یا محمد رضا ) قدس سر جائے ہے فقتہ پڑھی اور تدریس سے فراغت کے بعد حضرت مفتی اعظم قدس سر و کے پاس افتا و کا کام شروع کیا ، فتو کی نولی اور ردمر قدین آ ب نے مفتی اعظم قدس سر و کی ترجی رانی حاصل کے۔

فن سوائے نگاری کے ماہرین سوائی موادیش مکا تیب اور تعمانیف کا
انہیت مکا تیب اور تعمانیف کی تذکرہ بیس کرتے ، حالانکہ فتوی تو لیس کی
انہیت مکا تیب اور تصانیف کی طرح بلک ان سے بھی ہو ہو کرہے ، جیب ومفتی
کے حالات کی تدوین بیس اس کی شخصیت اور انداز فکر معلوم کرنے کے لئے
مروری ہے کہ اس کے فقاوئی کا ہوشمندی سے مطالعہ کیا جائے۔
معفرت شخ الحد بث علیہ الرحمہ فقیہ النفس ہے ۔ فتوی ٹو سی بیس آپ کو یدطوئی حاصل تھا۔ منظر اسلام یر لی مظہر اسلام بر لی اور مظہر اسلام فیصل آباد کے
حاصل تھا۔ منظر اسلام بر لی مظہر اسلام بر لی اور مظہر اسلام فیصل آباد کے
وار اللافق ویر صفیر کے مسلمانوں کا مرجع تظر اور مرکز نگاہ ایں و دور در از علاقوں
سے استفتاء آتے ، حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ ان کا جواب لکھتے۔

اختلاف رائے رکھنے کے باوجود۔اپنے اور برگائے۔۔مب آپ کے تعق نظر اور تفقہ فی الدین کے معتر ف تھے۔آپ کے فرآو کی خواص وعوام میں قدر دمنزلت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔

عام طور پراردو میں مقالہ نگاری کوئلی گڑھ تحریک مرہون منت تصور کیا جا تا ہے، حقائق اور واقعات اس کی تقمد این نہیں کرتے۔ اس تحریک ہے پہلے اور بعد مجموعہ ہائے فقاوئی میں ایسے فقاوئی ملتے ہیں، جن کو اردو کے بہترین مقالات میں شار کیا جا سکتا ہے۔ ہاوجود یہ کہ ان فقاوئی کے مجیب و مفتی اس تحرک کے مخالف رہے۔ فقاوئی رضویہ ، فقاوئی امجدیہ اور فقاوئی مصلفویہ کا ذکر اس ضمن میں ولیسی سے خالی نہیں حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے جہت سے فقاوئی اردو کے بہترین مقالات ہے۔

حفرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے فادی کا انداز تغییم وتحقیق برا افاضلانہ ہے ، بیشتر فاوی مفصل وتحقق ہیں، اگر چہ آپ اس مقام فقامت پر فائز ہے۔ کہ آپ کا تول خود دلیل تھا، اور عمو فاستفتی کو کسی استدلال کی صفرورت جیس ہوتی۔ اس کے باوجود آپ بلافت و جامعیت کے ساتھ و مائل کو ضرور بیان کرتے ، اس کے باوجود آپ بلافت و جامعیت کے ساتھ و مائل کو ضرور بیان کرتے ، اس کے بر عمل آپ کے اکثر معاصر مفتیان دین جواب فتو کی میں مرف ایک جرف بال یاند، جائزیا تا جائز، یا ایک بی جملے لکھنا جواب فتو کی میں میں دینے و بند، فادی اید وغیر واس حمن میں دیا ہے۔ کا فرید وغیر واس حمن میں دینے جائے ہیں ،

تظریاتی اختلاف کے باعث آپ نے بتھا ضائے غیرت ندہی یارد

عمل کے طور پر بعض فرادی کھے ہیں۔ ممتا فان خداو مصطفیٰ کی تر دید ہیں کھے گئے۔ فرادی غیرت قد بیل اور رو ممل کانمونہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان باقدانہ فرآدی غیرت قد بیل اور رو ممل کانمونہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان باقدانہ فرآدی کا انداز بھی متین ہے، ان میں حق کی طرف رجوع کی دووں بھی ہے اور ''انا'' پر قائم رہنے پر سوز دروں بھی۔ روومل کے اس تلخ فریض کے اس تلخ فریض کی شاہر منگ میں سوقیانہ انداز تخاطب سے قطعاً اجتناب کیا گیا ہے۔ فریض کی انجام دی میں سوقیانہ انداز تخاطب سے قطعاً اجتناب کیا گیا ہے۔ اس بھی ایک مفتی کی شان ہے،

حعرت فی الحدیث علیه الرحمه فوی جادی کرنے سے پہلے مسئلے کے مختلف پہلوؤں پراجھی طرح خورفر مالیتے ، دلائل و براہین کے پی نظر موقف متعین اور واضح فر ما تے۔ ۔۔۔ابیا ہر گزینہ ہوتا کہ موقف متعین کر کے اس کے لیے دلاکل کی تلاش کی جاتی ۔۔۔ایسا کرتا تو تمسی طرح بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں کی سیای تحریکات میں فتوی کی اہمیت کے معلوم نہیں۔ غیرمتندین رہبروں کی بزار وں تغریریں وہا نقلاب بریانبیں کرسکتیں جوا یک متدین متقی مفتی کے ایک نتویٰ ہے پریا ہوجا تا ہے۔ تاریخ میں اس توعیت کی بیٹار مٹالین موجود ہیں۔ 1857ء کے جہاد آزادی تقیم ہند ہے تیل تح یک آ زادی ہند کے زیانہ میں ،خودتح یک باکستان کے زیانہ میں اورتقبیم ہند کے بعد۔ فتووں کی بدولت بے شار تحریکات بروان ج میں۔ اور مسلمانوں میں تد ہی اور سیای جوش انجرا۔۔ آج کے گئے کر رے دور میں بعی کوئی مخلصاندسیای فتوی دیا جائے ، تواس کا از محسوس کیا جاسکتاہے،۔ تح یک پاکتان کے دوران مسلمان ایک نازک دور ہے گزررے

تھے۔ ایک طرف انگریز مسلمانوں کو ہیشہ ندام رکھنے پرمعنر تھا۔ دوسری طرف ہندؤوں کے خطرناک عزائم تھے، جوسلمانوں کا ملی وجو دہی فتم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ان حالات ہیں مسلمان راہنماؤں نے الگ وطن کا مطالبہ کررکھا تھا مسلمان کا مقابلہ حکمران طبقدا گریز اور اپنے سے کئی گزازیا طاقتوراور مالدار ہندؤل سے تھا۔ ان حالات میں تی علاء کرام اور مفتیان طاقتوراور مالدار ہندؤل سے تھا۔ ان حالات میں تی علاء کرام اور مفتیان مشترکہ فتوی ہیں جو پر پلی سے شائع ہوا۔ حضرت شخ الحدیث علیه الرحمہ مشترکہ فتوی ہیں جو پر پلی سے شائع ہوا۔ حضرت شخ الحدیث علیه الرحمہ بحیثیت مفتی شامل تھے۔ ان خلصانہ فاوی نے مسلمانان برصفیر میں جوش و جذبہ پدیا کرنے کے ساتھ منتی شامل تھے۔ ان خلصانہ فاوی کے طرف راہنمائی کی اور مسلمانوں جذبہ پدیا کرنے کے ساتھ منتی طرف راہنمائی کی اور مسلمانوں میں ایک انتقال ب ہر پاکر دیا ہتم کے سے واقف ہے ۔

قیام پاکستان کے بعد 1956ء میں قادیا نیوں کے خلاف تحریک پلی ۔ بعض نی علماء نے دہ جو بندی ، وہائی ، شیعہ وغیرہ تمام فرقوں کے لوگوں سے لگر کر کیک ختم نبوت میں حصہ نیا۔ حاما نکہ انہی کی ملاء کے عقیدہ کی رو سے باتی فرقوں کے لوگ اینے کفریدا قوال کے یاعث دائرہ اسلام سے فارخ میں ، اس سے پہلے دو بار ہافتوے دے بیجے میں کہ ان کے ساتھ ، فرمی اتحاد اور میل جول ناجا کڑے ،

حضرت شیخ الحدیث علیه الرحمه اور چند دیگر متندین متنی ملی واس انتحاد میں شریک نه ہوئے۔ان کافتو کی تھا کہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ بے دینوں،

بدند بیول اور الله ورسول کے دشمنوں ہے اس قسم کامیل جول روانہیں رکھ يكتى - دعزت شخ الحديث عليه الرحمه في النامندين ومتى مغتيان عظام ي مل کرا لگ تحریک چلائی ان حالات میں بریجا توں کے علاوہ بعض اپنوں نے مجى آپ كاس طرز عمل كى كالفت كى ، شديدى الفت كے باوجود / آپ کے بائے ٹیات میں تزلزل نہ آیا۔ بالآخر جب محالفت کا طوفان حتماء تو لوگول نے ویکھا کہ حق وہ تھا جو حضرت شخ الحدیث علیہ انرحمہ نے کہاا ور کیا۔ حضرت شنخ الحديث عليه الرحمه ين يحض وني وغد يجي فريضه كي خاطر بغير سی معادضہ کے ساری عمر فرآدی جاری کیے ، برحض خواہ وہ مظلوم ہوتا یا سائل بمي وقت بهي آب ہے فتوي ليسكيا تھا،اي للبيت كى بركت تھي كه آپ کے فتاوی خواص وعلاء میں مقبول تنہے۔فتوی پر مجمی کوئی معاوضہ نہ خود قبول کیا ، اور ہمیشہ اینے تلانہ و ومتوسلین کو پیفیجے تا مر ماتے کہ فنو کی ، وعظ ما تقریر پرکوئی معادضه طلب نه کریں۔اس دور میں جبکہ بات یو چینے کا بھی مول ہے، پیطرز عمل کتناول نواز ہے۔

حفزت شیخ الحدیث علیه الرحمه کی محبت بی بینینے والے جانے ہیں کہ حق بات واضح ہو جانے پر جوفتو کی صادر فریاتے ،اس میں ترمیم و تعنیخ مجھی نہ فرماتے ،خواواس کے لیے کتنائی دباؤ کیوں نہ بڑے ۔

1956 ء میں اس سے پہلے اور بعد ۔۔۔۔۔رویت ہلال کے معاملہ میں قرآن و حدیث اور فقبا کے اقوال کی روشنی میں جوموقف آپ نے افتیار فرمایا ، وہ آپ کے عزم رائح کا بین ٹیوت ہے، عوام الناس اور خود

بعض تی علما و کا اصرار واس پر حکومت کا دیا و مستر اد دو تا یکر کیا مجال که مردی تشم شرقی میں ذرا بھی تبدیلی کریں۔

10 اگست 1953 ء بروز پر 29 ذیقعد و کویمیر پورشلع ساہوال بیں چند متدین اوگوں اور مدرسہ کے طلباء نے چاند و یکھاء ان شہاوتوں کی بناء پر حضرت مواد تا تی لورانشدی (م1403 مد 1983ء) نے نتوی دیا کہ عضرت مواد تا تی لورانشدی (م1403 مد 1983ء) نے نتوی دیا کہ عمد بقر جعرات کو ہوگی۔ محرایت کو ہوگی۔ کرتے ہوئے جعد کوئی قربانی وی اس صورت حال کو پیش کر کے ان لوگوں کے طرز ممل پر حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ سے استختاء کیا گیاء آپ نے نتوی دیا کہ مرز می مید بقر جعرات کو تھی و نتوی دیا کہ مرز می مید بقر جعرات کو تھی مواد تا محرف ورائش ہوئے دیا ہے جد جن لوگوں نے مواد تا محرف کی بی بھیر پور میں مید بقر جعرات کو تھی مواد تا کوئو کی بی بالفاظ کوئی درست تھا، محر بناہ پر حسد جن لوگوں نے مواد تا کوئو کی پر میان کوئو کی کے بیالفاظ کوئی ول سے دل سوزی کا بھیمار کرتے ہیں۔

" حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد کی دجہ سائل شرعیہ بی جمل کرنے میں ہرگز تکامل نہ جا ہے۔ اللہ تعالی حسد سے تحفوظ رکھے۔"
میں ہرگز تکامل نہ جا ہے۔ اللہ تعالی حسد سے تحفوظ رکھے۔"
میں ہرگز تکامل نہ جا کہ جو بچھ دوا ہے تھے بازبان
سے کیے اگر وہ خودان حالات سے دو چار ہوتو اس برختی سے عمل ہی ا ہواور
اس کا ہر ہر عمل اس کے قول پر کواہ ہو، در حقیقت می طرز عمل انسلیت والمیاز
کا باعث برتا ہے۔ تول فعل کی کیسانیت کے استبار سے جب بھی آ ب ک

بين السلاكي جدمثالين ما حقد يجير

(۱) اکابر علماء کے متفقہ فتونی کے مطابات آپ کا بھی فتونی تھا کہ فو ٹو بناناہ اور تصویر سازی (خواہ کئی ہویادی ) ناجا کزوجرام ہے 1945ء میں آپ نے پہلا جج کیا، تو پاسپورٹ کے لئے تصویر نہیں بنوائی۔
(ب) 1947ء میں تقسیم ہند کے بعد آپ پاکستان آگے۔ان دنوں ابھی تک ایک دوسرے ملک میں آئے جائے کے لیے تشویرٹ اور ویزاکی بایندی نہ تھی۔ 1948ء کو آپ دوبارہ پر کی تشریف لے گئے۔ اور وہاں مظہر اسلام میں طلبہ کو اسباق پڑھانے شروع کردیے تھوڑے می حمد بعد بسب پاسپورٹ اور ویزاکی بایندی لازی ہوگئی، تو آپ وائی پاکستان جب پاسپورٹ اور ویزاکی پائٹری لازی ہوگئی، تو آپ وائی پاکستان بھی۔ باوجود دانہ اکی پایندی لازی ہوگئی، تو آپ وائی پاکستان کے جمریر ملی شریف نہ جائے۔ کیونکہ اس کے کے اور ویزاکی کی کھان کے لئے ویود انہ اگی خواہش کے پھر پر ملی شریف نہ جائے۔ کیونکہ اس کے کہ باوجود انہ تا تی جائے۔ کیونکہ اس کے لئے فو ٹو بنوانا میں تا تھا۔

(ج) 1956 و دوبارہ ج کے لیے درخواست ج ش وضاحت فرمادی کہ وہ اس کے لئے فوٹونیس بنوائیس کے۔ چنانچ خبسوسی شناختی سر شیفکیٹ کے ہمراہ آپ کو ج پاسپورٹ جاری ہوا۔ اس طرح آپ نے اپنے نتوی کی تصدیق این این کا سے کردی۔

(د) آپ نے بھیشہ فتو کی دیا کہ اہانت رسول کے مرتکب او گوں ، بے دینوں ، بد قدیموں اور الفداور رسول کے دشمن فرقوں سے کمی حتم کامیل جول دینوں ، بد قدیموں اور الفداور رسول کے دشمن فرقوں سے کمی حتم کامیل جول مندی، دیوبندی، مدرکھا جائے ۔ 1952 می تحرکہ کی میں ہوت کی مجلس کمل چونکہ کی ، دیوبندی، وہانی ، شیعہ وغیرہ علما میرمشمل حتی ، اس لیے باوجود بار بار کے استدعا کے

آپ اس مجلس عمل میں شامل نہ ہوئے ، اور خود اپنے طور پر علیحدہ ختم نبوت کے محکرین کے خلاف جہاد کیا۔

مولانا قاری محبوب دشاقدی ، کراچی ایٹ مضمون ی کلفتے ہیں بعض جوشلے فوجوان بعتد ہیں کہ دومری جماحتوں کے ساتھ ل کرتم کی بعض جوشلے فوجوان بعتد ہیں کہ دومری جماحتوں کے ساتھ ل کرتم کی جاتھ ل پہلائی جائے ، گرش الحد یث اپنے الل فیصلہ پرتہا یت خودا عمادی کے ساتھ ممل پیرا ہیں اور قرباتے ہیں کہ ہم فیروں کے ساتھ اشتراک مل کو مناسب خیل خیل ایرا ہیں دقر اس کے ساتھ اشتراک مل کو مناسب خیل کرتے ہیں۔ گرگرفاریاں اپنے پلیٹ قارم سے دیں گے۔دومرے اپنے پلیٹ قارم سے گرف روم اس کے دومرے اپنے پلیٹ قارم سے قطرہ بہانا ہمارے واسط فخر ومبابات کی حقاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانا ہمارے واسط فخر ومبابات ہے ، گرہم ابانت مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کرنے والوں سے اشتراک مل کی طرح بھی پندئیس کریں توائی علیہ وسلم ) کرنے والوں سے اشتراک مل کی طرح بھی پندئیس کریں گریاں کے بیٹ نی ایس می فیصلہ پر آخر دم کیک ڈیڈر سے ، اور جامعہ رضویہ کے بیٹ فارم سے گرفتاریاں جاری رہیں۔

اس دور میں آپ کے فقیمی موقف کو بیجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس دور میں آ کچے تر کردہ فراوئ کے چند اقتباسات بیش کئے جا کیں، چنا نچہ جناب نیاز تحد زرگر مقیم محلّہ ہر چرن پورہ، فیصل آباد، کے ایک استختاء کے جواب میں لکھتے ہیں، مرزائی قادیائی اسلام کے دشمن ، کا فرومر تہ ہیں۔ وزیر خارجہ ( ظفر اللہ خال ) مرزائی کو وزارت سے علیجہ و کیا جادے۔ اس میں کسی مسلمان کے واضلاف کرنے کی مخبائش نہیں، ہرمسلمان کا پیمطالیہ ہوتا چاہئے کہ وزی رخارجہ کو علیحہ ہ کیا جاہ ہے ، گمر وہا ہوں ، وہو بند ہوں ، شیعہ رافضیوں ہے کہ ان سے اتحاد ہمار ہے نزدیک درست نہیں۔

ترکی ختم نبوت کے دوران کچھالوگوں نے مالی جائی برحم کی قربانیاں پیش کیس، دیوبندی وہائی علاء نے بھی اس جس اپنا حصہ بتایا کہ ہمارے فلاں فلاں صاحب نے ختم نبوت پراپتا مالی جائ قربان کر دیا ہے جتم نبوت کے تحفظ کی اس تحریک کے حوالے سے ان علاء نے حوام التاس جن اپنا متنام بنانے کے حیاجہ الے ہے اس علاء نے حوام التاس جن اپنا متنام بنانے کے حیاجہ خال پر حضرت شنح الحدیث علیہ بنانے کے حیاجہ الے کئے ، اس صورت حال پر حضرت شنح الحدیث علیہ الرحما فلمارکرتے ہوئے فرماتے ، ہیں

"وہانی دیویندی چونکے شان نبوت وشان رسالت میں ہے ادب مستاخ میں "لبذاوہ تو ہے کئے بغیر شان نبوت پر کیے قربان ہوسکتا ہے، مرتا اور چیز اور عزت نبوت پر قربان ہوتا اور چیز ہے، ہم سب اہل سنت مرز ایکول کو کافر مرتد جانے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو شرور جا ہے کہ وزیر خارجہ کو علیجہ ہی کہ ور میں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو شرور جا ہے کہ وزیر خارجہ کو

مجلی علی علی اور غیری اتحادے الگ رو کر آپ نے کر کی ختم نبوت بی نمایاں کروار اوا کیا۔ ، جلی عمل سے عدم اشتراک پر آپ کے فاف وہ طوفان بر پاکیا میا۔ کدالا مان والحفیظ۔ آپ کے دمتفاعل مرزائی، فلومت اور مجلس عمل کی انگیزت پر بعض اپنے برگانے سب تھے۔ آپ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا ، تو نہ معلوم اس کے طرزعمل جس کیا تبدیلی آتی ، ،، محر دور عربیت کی بیت خود آپ کی افغاظ جس پڑھیے اور کردار کیعظمت اک

اندازه شيحي

دور حاضر میں یہ چندروز عجیب گزرے۔ اپنی زندگی کی تاریخ میں اسے ون كزارنے كام بلاا تقاق ہوا۔ نداشمتے جين نه بينجتے جين ۔ ند ہو لتے چين، نه حیب رہے چین ، کمیں تو کیا کہیں ، حیب رہاجائے تو کیونکر۔امام المل سنت مجدودین ولمت اعلی حضرت عظم البركت قترس مره العزیز کے فیض ہے چین ملا۔ان کے بیان قرمود وطریقہ برقائم رہنے سے تسکین ہوتی ۔خلافت میٹی گا عمر بیت کے دوراور ندوہ بےنشو ونما کے زیانہ میں سیدیا اعلیٰ حصرت قدس سرہ العزیز کا جو لائح عمل رہا، اس پر استقامت ہے انہیں کے صدقہ ہے یا عث قراروسکون ہوا۔ فقیرنو ماہ ہے متواتر تقریر دنجریر میں، جمعہ کے خطبات، اجلاس من بغيرخوف لومة لائم بديان كرتار باكه بيد تدبيون، بيون، وبايون، ويو بنديون غير مقلدون ، شيعه رافضيون، مودود يون تبليقي جماعت والوں ، مرزائیوں قادیا نیوں ہے میل ، سلام و کلام شرعامنع اور نا جا تز ہے، مجلس عمل میں چونکہ وین کے دشمن ، ملک کے دشمن ،غدارلوگ بھی شال ہیں، لہذا فقیر اس میں شامل نہیں ..... مطالبات تو وہ مطالبات كرنا جائز وسيح ہے، چنانچہ ہمارى طرف ہے جمي وہ مطانیات کیے مگئے، تمر ملک میں اس عام کو خطرے میں ڈالنا، عام مسلمانوں کے جذیات ایمانی کوغلط طریقہ ہے استعمال کرنالوٹ کھسوٹ اور غدر کی صورتیں نکالتا شرعاً ہرگز درست نہیں ، لامکیو رہیں یار ہا تقریروں ہیں ا ہے مسلک کو واضح کیا۔ لا ہور کے جلسرج ب الاحناف میں ، جلسہ کڑھی

شاہوش ،اور کرایی جلہ عرس مبارک اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز میں بھی اور مقامات مين بحي اينا مسلك الل سنت والمنح كيا تعليا ورصاف القاظ مين واضح کیا۔ بہاں پرمجلس عمل کے بعض ذمدداروں نے جلسے عام میں بیالاتب بیان کیا کہ اگر مردار احمد ہارے ساتھ ال جائے ، تو ہم سب اس کوایتا امام ہتاتے ہیں،اورہم سب( دیوبندی، قیرمقلد،مودودی تبلیغی جماعت)اس کے چیھے لکنے کو تیار ہیں ، وہ جارے امام اور اہم ان کے متعقدی ، بلکہ مجلس عمل كي ذهدوارا يك وفد الرفقيرك ياس آئ اورانبول في كها كهم آب موسارے شرالکے رکا صدراورامیر بناتے ہیں، لبذا آب سارے شرفیصل آباد والول کے امیر و امام بن جائیں ، محرفقیرنے ان سے کہا کہ مجھے نہ امارت كى حرص ب، نەمىدر دامام فينے كالالى ، د يوبىندى، د مانى ، مولويول کے ہیشواؤں نے جوعمارتیں شان الوہبیت وشان رسالت وشان محابہ کرام وشان اہل ہیت اطہار و شان ہزرگان وین کے خلاف مریح ہے اد بی و سمتاخی کی تھی ہیں ،ان عبارتوں ہے دیویندی دہائی تو بہرلیس ،توا ماست تو المامت وفقير توان كاستندى فين كوتيار بوادراى طرح جين كراه يدين فرقے مجلس عمل میں واخل ہیں ، جب تک وہ مرای ہے دین سے توبہ نہ کریں، فقیران کے ساتھ ملنے کو ہرگز تیارنہیں..... بیمال جب مجلس عمل والول نے جلنے وجلوس كے سلسلے شروع كيے اور فقير كے متعلق ب وینوں نے غلط پر دیکنڈ ہے کیے۔ تو بے دین تو دشمن تھے ہی ،این جمی ال سے اثر میں آ کر کالف ہو گئے ۔ حتیٰ کہ مواتے چند کنتی کے افراد کے ، سمارا

شهرمخالف ہو گیا،تقریماً ایک ما و تک مجیب مخالف ہوا چکی۔ایک ہفتہ بہت نازك فضارني ومكر حعنرت داتا صاحب وحعزت نوث أعظم وحضور خواجه غریب تواز اور اعلیٰ معترت الام اہلست رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مدقہ ہے فقيراما م المستن قدى مروالعزيز ك فرمود وطريق يرقائم ربااور مسلمانون كو جلسه وجلوس میں نمایت اس ہے رہنے کی تبلیغ بلیغ کی۔ ایک ماو کے بعد قضا كارخ ايها بدلا كه اكثر لوك موافق بوئ اورى لفين في بحى استقامت كي داد دی ، اور پر کہلایا کہ پہلک کے جذیبے میں نہ بہتا اور اینے نصب العین ہر قائم رہنااور طامت کرنے والول کی پرواہ نہ کرنا ،، بد بروامشکل کام ہے، مگر اس نے (سردار احمد نے) کر دکھایا، اب فضا بحمدہ تعالی اچھی ہے، اس تازك دور بيق سيدنا اعلى معزرت قدس سره العزيز ورحعزرت ججة الاسلام اور حضرت مدرالشر بعد قدس امرار جم كيف في يوى دينكيري فرمائي-اور حضرت مفتی اعظم قبلد کی خدمت کی برکت سے بہت نفع پہنجا۔ تحريك فتم نبوت1952 و بين معزت شيخ الحديث قدس سره كاوي طرزتمل ربار، جوتم يك خلافت وترك موالات جس امام احدرضا قدس مره اور آ کیے ہم نواا کا پر کا رہا، جوش وجنون کے عالم میں تو ان حضرات کے خلاف ہرشم کا طروہ پر و پیکنڈہ کیا گیا،،،،انگریز کے پیٹو، آزادی کے دشمن، مسلمانوں کےغدار،،،، دغیرہ،،، بحر جبطوفان تنما، تو معلوم ہوا کہ جلّ ان کے ساتھ تھا۔ اور میدحق کے ساتھ تھے۔ یہی حال ختم نبوت کی تج کیک کے دوران حضرت سی انجریث قدس سرہ کے ساتھ گزرا۔۔۔ محالفت مخالفات روبیگندا، اشتبار بازی، فلط بیانات، مسمادر سقید جموث، کاش ال وقت اللی سنت و بناه من الاتران الزادی القیادی حقیت سے ترکی شل حصر بیان اور افغ ادی القیادی حقیت سے ترکی شل حصر لیتے باتر آئے تاریخ مخلف بوتی بعض راز افغاء کرنے والوں کے طرز عمل سے جونفسان افعانا پڑا اس سے حفاظت رہتی منادیخ شاہد ہے کہ جب سمی حق نے بالل سے اشتراک مل کیا، جمید جن پر چلنے والوں کونفسان افعانا میں المرائی منا المعانا افعانا المعانا المعانا

منظر اسلام برلی میں تدریس کے ابتدائی ایام میں بی المالی المام میں بی (1352ء،1943ء) آپ نے نوٹی اولی کا مشروع کردیا۔ فی الحال اس کا تعین قرمشکل ہے کہ آپ نے بیان نوٹی کی کا مشروع کردیا۔ فی الحال می کرمظر اسلام بر لی میں مدس دوم کی حقیت سے معزمت فی الحد میت علیہ المرحد نے جو تاوی کی تھے ہیں، دو آپ کی تھا ہت اللہ کمال ملی کی بیان دیل ہیں۔

24 عنوال المكرم 1353 و ، 30 هنوري 1935 و كورامكوث كالهيا وار (اعليا) سير مبدالا ول ميان قاوري في الكياستختاه ويش كياء جس مين تراوس كي يستندك بار ي مين بهارشر يعت (مولفه مولانا محمد المجدعلي اعلى) اور احداد الفتاوي (متولفه مولوي الشرف على قعانوي) كه اختكاف كي بار ي بي كالكوا المناوي (متولفه مولوي الشرف على قعانوي) كه اختكاف كي بار ي بي المياء الفتاوي (متولفه مولوي الشرف على قعانوي) كه اختكاف كي بار ي بي المياء استختاه مي محي الكواكا وشست على قان كرما سنة بي يرستله وي كياء (جب وه الساعلاق مي منافية على تالين كي منافية مي الميان منهوك لي مناور في الميان منهوك الميان منهوف الميان الميان منهوف الميان منه الميان منهوف الميان الميان الميان منهوف الميان منهوف الميان منهوف الميان ا

متعنقه كتابيل پاس ته ہونے كے باعث جواب دينے ہے معذوري ظاہر كردى اورآب كى طرف رجوع كرن كوكها، معزت في الحديث عليه الرحمه نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں جوفتوی تکھا، وہ دلائل قاہرہ سے مزین ب، نوى كة خرص آب لكي بير-

'' پھر کسی مسئلہ کے جواب میں روایت نقل کر نا اور بات ہے ، اور سے ومغتی ، و مختار قول بنانا اور بات، مولوی اشرف علی نے مسئلہ مذکورہ کے متعلق ایک روايت تقل كي بيه اور حضرت استاد بحتر مصدر المدرسين مغيد الطالبين مدخله العاني نے " بہارشریعت " میں مسئلہ کا جواب سمج وصواب ومغتی بہ دمخار تحریز فرمايا بوشقان ما بينهما فا نهم والشرتوالي اعلم.

تنیں سال ہے کم عمر اور دوسال ہے کم تجربہ مذریس کے باوجود حعرت في الحديث عليه الرحمه كفوى كانداز ظاهركرت بين كدا بيد صرف مفتی ہیں، بلکہ دومفتیوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں ایک قول کو دلائل ہے ترجے وے سکتے ہیں۔ اس مقام کی عظمت کا اعدازہ ما دبان علم خوب کریکتے ہیں۔

فیمل آباد کے قیام کے دوران آب کے سامنے تکارج کے محر مات کے بارے میں ایک فتو کی جیش ہوا مفتی جامعہ رضویہ نے بھی بڑی محنت ہے اس كا جواب لكما، جب تفعديق كے لئے معرت في الحديث عليه الرحمه كے سامنة يا الوآب نے جولکھا اس كة خرى جملے يوں ميں ، "بخارى شريف كاب الكاح جلددوم صفى 765 ش ب وجعع

عبدالله ابن جعف بين ابنة على (أى زينب بنت فاطمة) وامراثة على رى ليلى بنت مسعود) ليج بمورت وال كابر كيريزاري شريف سال كياروالحوظ واللاتوائي ورمولداللها الم واحكم بالعواب "

جواب او کی سکے تیور بتائے ہیں گا پ کی نگاہ مرف کتب فقہ مرحاوی ہے، بلکہ احادیث طبیبہ میں موجود فقیمی جز کیات بھی آپ کی نظرے ہوتیدہ مہیں جلیل القدر منتی کی بھی شان ہے،

ایدا تو اکثر بدتا ہے کہ مفتیان ایک دوسرے کے قادی کی تھویب

کرتے ہیں چرامیا تم دیکھنے ہیں آیا ہے کہ طبل القدر مفتی نے جس کا قول
خود نو کی ہو، کی دوسرے مفتی ہے استفاء کیا ہو، بالخسوس ان مالات میں
جب مفتی ، مستفتی ہے سند اور عمر ہی دوسرے ددید یہ ہو، جمر حضرت ہینے
الحد عن علید الرحد ہے جلیل القدر مفتیان عظام نے بھی استفاء کر کا اپنے
قادی کی تعدد این وتشویب جاتی ہے ، اس سلسلہ ہیں صرف چند مثالیل
لا خطرہ ول ۔

ملک العلماء موال المحدظفر الدین بهاری فضل بهار (م 19 مادی الا خرد 1382 ملک العلماء موال المحدظفر الدین بهاری فضل بهار (م 19 مادی کا فرد 1382 می المرد کے اور شد 1382 می المرد تا الد داور الفظم خلفاء سے بیل مال کی فقایت و نقایت خود مسلم ہے بمر انہوں نے معزرت بین المحدیث علید الرحد سے ایک فتو کی طلب کیا کہ معتقد ہوں کو اقامت کے مسموط بیل کھڑ ابونا جا ہے۔

حضرت ملک العلماء قدس مره نے بیرفتوی (1371ء-1952ء عفرت ملک العلماء قدس مره نے بیرفتوی (1371ء-1952ء بیرات کے درمیان کی وقت طلب کیا ، جبکہ آپ جامع لطبغیہ کھمیار (بہار) میں صدر درس تھے، حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے فقد وصدیث کے دلائل سے استختاء کا دلل جواب کھا۔

ایک مرتبہ جے الاسلام موانا عام رضا بربلوی قدس سرہ (م 1943ء) خلف اکبر دخلیفہ اعظم امام احمد رضا خان بربلوی نے ایک فتوئی لکھا، ان دنوں وہ دار العلوم منظر اسلام بر بلی کے مبتم تھے، ان دنوں حضرت شخ الحدیث دارالعلوم منظبر اسلام بر بلی کے شخ الحدیث شخے۔ ججہ الاسلام السیام نظیر اسلام بر بلی کے شخ الحدیث شخے۔ ججہ الاسلام السیام نظیر اسلام بر بلی منظبر اسلام بر بلی من تشریف لائے السیان دو این افتوئی کی تقد این وقعویب کے لیے منظبر اسلام بر بلی من تشریف لائے ادر اینافتوئی دکھا کر حضرت شخ الحدیث الرحمہ سے فرمانے کیے۔

"مولاتا میں نے بیفوی تکھا ہے، کیما ہے، کیا آپ اس کی تھد این کریں میں۔

شیخ الاسلام خواد جحر قرالدین سیالوی (م1402 مرد 1982 م) علیه الرحمه نے حرمت مصابرت کے ایک مسئلہ پر حمر بی زبان جی فنوی لکھا۔ اور تقمد بی کے لیے جامعہ رضویہ فیمل آباد کے دارالافقاء جی روانہ فر ہایا۔ معنرت شیخ الحد یث علیہ الرحمہ کے تکم سے سفتی دارالافقاء مولانا ابوسعید محمد المین مدخلہ نے علیہ الرحمہ کے تکم سے سفتی دارالافقاء مولانا ابوسعید محمد المین مدخلہ نے علیہ الرحمہ کے تکم سے سفتی دارالافقاء مولانا ابوسعید محمد المین مدخلہ نے علیہ الرحمہ کے تقمد بی کی ۔

حضرت شخ الحديث عليه الرحمه كي نتوكي نولي كا ادبي پيلوم قاتل قدر ہے، آپ كا دخن (متحدہ) پنجاب تھا۔ ماور كي زبان پنجا بي تھي ، نيكن بريلي كي تعلیم اور پھر تدریس اور محبت شیخ کی بناء پر ہمیشدار دو بولتے اور اردو لکھتے ، آپ کے فآو کی اردوادب میں قابل قدراضافہ ہیں۔ان فتوول کے ذریعے اگر آپ کی او بی خدمات کا جائز ولیا جائے تو پھر کئی نئے کوشے سامنے آئیں سے۔

آپ نے فتو کی ٹولی کے ذریعے بعض قوا نین کوتر تیب دیا ہے ، اس لحاظ ہے آپ کے فقاد کی قانو نی ادب میں بھی قائل قدرسر مایہ ہیں ، کاش کو کی
ادیب اور قانون دان آپ کے فقاد کی اس حیثیت سے افادہ واستفادہ کا
پہلوواضح کرے ، فقاوئی کی قانونی اوراد بی حیثیت کو بھنے کے لیے مرف ایک
فتو کی بڑے لیجے۔

میمن علو (بنال) کے جناب محرش الحق صاحب نے تعلید پراال مدیث کے نوسوالات (جنہیں اہل عدیث اینے ذعم میں لاجواب سمجے بیٹھے تیے۔) حصرت شیخ الحدیث علیدالرحمہ کی خدمت میں جواب کے لیے بر یکی رداند کے ، آپ نے الن کامفصل اور دلیل جواب کھا ، اور ساتھ تی چند موالات بھی کئے ، جن کے جواب سے آج کی اہل حدیث حضرات فاموش ہیں۔ ان جوابات کے شروع میں آپ نے ایک مقدمہ لکھا ، اس کے چند جملے آب بھی پڑھ لیجئے۔

" فرجب ودین دراصل اصول د تو اعد وار کان ضروریه قطعیه کاتام ہے، احکام شرعیه، عملیه پرخمل کرنے جس جزئی اختلاف فرعی مخالفت سے فد جب کے حقیقی اصول و تواعد ہے فروج لازم نہیں آتا، سب محامہ کرام رصنی اتند

تعالی عنبم کا ندہب اسلام تھا۔ اس لیے کہ سب کے اصول وقواعد وین عند سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم میں آپس بیل فرگ اختلاف مغرورہوا، مثلاً بعض نے امام کے بیجھے سورہ فاتحہ کو تہ پڑھا اور بعض نے پڑھا۔ بعض نے آپس میں کوئماز میں آ ہستہ کہا اور بعض نے جہرے ...... مگراس اختلاف فرگ کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کی دونوں جماعتوں میں ہے کسی جماعت کے تعقومی میں اللہ تعالی عند کرائے وہ یا نت ورشد وہراہ تعدوری و قد جہب میں کوئی فرق نیس آ یا، اس فرق اختلاف کی وجہ سے ان پرکوئی احتراض جیس ہو کوئی فرق نہیں آ یا، اس فرق اختلاف کی وجہ سے ان پرکوئی احتراض جیس ہو سکتا۔ وہ سب کے سب ہدایت کے چیکتے ستارے جیں، اللہ ورسول جل طلالہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ کرند کی مقرب و مقبول ہیں۔

جامعہ رضوبے بیمل آبادیس معزت شخ الحدیث علیہ الرحمہ نے تدریس صدیث، تقریر و تبایغ ، دھونت و ارشاداور دیگر بے شارمعرو فیات کی وجہ فتوئی لولی کی خدمات مولا نامحہ ایمن ، مولا نامحہ مخارا حمہ ، مولا نامحہ ایمن ، مولا نامحہ کے بیر دکرر کمی تھیں ، یہ معزات آپ سے زبانی ہرایات دیگر اسا تذہ جامعہ کے بیر دکرر کمی تھیں ، یہ معزات آپ سے زبانی ہرایات مامل کر کے فتوئی کو تر تبیب دیے اور آپ سے اصلاح لے کرفتوئی مشتقی مامل کر کے فتوئی کو تر تبیب دیے اور آپ سے اصلاح لے کرفتوئی مشتقی کے والے کردیے ، اکثر فنادی مفتی محمد ایمن معا حب لکھتے تھے۔



## بسم الله الرحمن الرحيم ه

#### سوال تمبر 1:\_

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ بین کہ قرآن مجید کا بغیر وضو کے جموما جائز ہے یانہیں، میزوا تو جروبالثواب۔

الجواب: -

قرآن یاک کو بغیروشو کے جم کے کسی حصہ سے بغیر کسی چزے مائل ہوتے كي محودا شرعاً عما يزور ام برقر آن مجيد وفرقان حيدي بي اليدسه الاالعطهرون. كزالايمان بساس آبير يمكارجمال المرح كياب، کہاہے نہ چھو تھی جمر باد موتفیر تزائن العرفان میں ہے، جس کوسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو شدہو یا حائد، مورت یا نقاس والی جس سے سی کو قرآن مجيد كالغيرغلاف وغيره كمي كيڙے كے چھوٹا جائز تين \_ بيدوشوكويا د يرقرآن مجيدين هناجا تزيب ليكن في سيتسل اورجيض والي كوريمي جائزنيل، بہارشر لیمت میں ہے، بے وضوقر آن مجیدیا اس کی کسی آیت کا جیونا حرام ہے۔ بے چوے زبانی یا د کھے کر بر صفر تو حرج نہیں۔ تیز اس می ہے قرآن جيد كاتر جمد فاري الردوياكى اورزيان بس موراس كيمي جيون اورية من شرآن مجيدي كاساتكم بي تقير جدالين من العطهرون كي تتميركان المسذيسن طهرو اا نفسهم من الاحداث الكسكماشيري **ے فلا یہورز للمحدث والجنب والحائض مسه عندالائمه** 

الاربعة شرح والميش عنه ولا تمس هندو لاء أي الصائض وجنب والشفساء والمحدث عمقارعاياش بإلا يمسه الاالمطهرون والصديث لايسس القرأن الاطاهر اخرجه النسائي والبيهقي والطبراني واحمد والحاكم وغيرهم. فأوي رضوبهي بيري ورث كومسحف جيونا مطلقا حرام ي خواه اس ميل صرف نقم قرآن مجيد كمنؤب موياس كے ساتھ ترجمہ وتغيير ورسم الخط وفير ما بھی ہوکداس کے لکھنے ہے تام صحف ذاکل شاوگاء آخراے قرآن جمیدی کہا جائے گا ، ترجمہ یا تقبیر کوئی اور نام ندر کھا جائے گا۔ بیڈوا بدقر آن مجید کے تالع بن، اور معض شريف سے جدائيں۔ وقيدا ماشيد معن كى براض ساده كويمى تجونانا جائز مواء بلك يفول كويمى بكك يولى يرست بمى بلكرتر جمد كالجهونا خود ای ممنوع ہے، اگر چہ قرآ ان مجید ہے جدا لکھا ہو۔ ہدایہ ہیں ہے وكذالمعدث لايبس المصحف الابغلانه لقوله عليه السلام لا يحسن القرأن الاطاهر ثم الحدث و الجنابة فلا أليه فيستريبان وحكما لمس والجنابة هلت الغم دون الحديث فيفترقان في حكم القراة . ليل قرآن يجيره صديث يأك واقوال فقها ے روز روش کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا، کہ قرآن مجید کا بغیر وضو کے چھونا ناجا تزدحرام بيدوالله تعالى ورسول الاعلى اعلم

سوال نعبر <mark>2:</mark>-

كيا فرمات جي علائد ين ال مسئله بين كيمير كيت وفت مقتدي وامام كو

نَيْهُمْنَا حِلْتِهِ اوربير والدكن كتب فقه على آيا ہے۔ بينواتو جمروا۔ الجواسب: -

بهارش بعت من عالمكيري كے حوالہ بے تحرير قربايا الا مت كروفت كوئي فنع آیاتواے کمڑے ہوکرانظار کرنا کروہ ہے۔ بلکہ بیشرجائے جب مکبرحی علی القلاح يريني ال والت كمر ابو مي تعم الم كيلة ب تورالا بعداري ب، والقيام الامام وموتم حين قيل حي على الغلاج أن كان الامسام بسقسوب المحبواب روالخارش كذا فسي الكنيزو شورالايسضاح والاصلاح والظهيرية والبدائع وغيرها قال في الشفيدة يقوم الامام والموثم اذا قال الموذن هي على القلاح عند علماء الثلاثة. عالمگيري جامع الرموز مضمرات لمحطاري على مراقي الفلاح شامي على الدر عمدة الرعاية عملى شرخ وقايه فتاوى رضويه جلدوم بمارثر لعت وليزوكث فقد بنس تجبير ہوتے وقت كمر ، يوكر انتظار كرنے كو كروه لكما ب، والله تعالى درسول الاعلى اعلم\_

عالت و

او چی آ دازے آھن کہنا کہاں تک رواہے ،اس کے حفاق کتنے می پرام علیم الرضوان کی روایات موجود ہیں۔

الجواب: -

حنى المسد عمازين أسترة من كتي ين اورشافي المسد عماز بلندة واز

ے کہتے ہیں ، گرید و بانی نہیں ہیں ، اس علاقہ جس چونکہ و بابی غیر مقلد آجن بلند آواز سے کہتے ہیں ، گرد و بانی ہونے کی بلند آواز سے کہتے ہیں ، گرد و بانی ہونے کی وجہ صرف بلند آواز سے آجن کہنا عی نہیں بلکہ بیلوگ شان الوہیت وشان وجہ صرف بلند آواز سے آجن کہنا عی نہیں بلکہ بیلوگ شان الوہیت وشان رسمالت وشان ولا بت میں بے ادب و گستاخ ہیں اس وجہ سے ان کو و بانی کہتے ہیں ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم ۔

#### سوال تمير 4:-

کیافر ماتے میں علمائے وین اس مسئلہ میں کر کیافتم شریف فوشہ بلند آواز سے ملکر پڑھتااور سورتیں وغیر و پڑھنا جائز ہے یانہیں، بینوالوجروا۔ الجواب : -

صدرالشرید: بدراطریق فقید حضرت مولانا انجد علی صاحب قدس مره

نا ای کتاب مستطاب بهار شریعت می افادی کی معتبر و مشند کتاب در مختار

کواله یخ رفر ما یا مجمع میں سب لوگ بلند آ داز یے قرآن پاک پڑھیں

یرام ہے، اگر چند شخص پڑھے دالے ہوں تو تکم ہے کہ آ ہت پڑھیں، ختم
فو شید شریف پڑھنا بہت اچھا ہے۔ اس کے پڑھے ہے دین دد نیا میں بے
شارفو اکد حاصل ہوتے ہیں لیکن جب جمع اسمے ال کرفتم فوشید شریف پڑھیں
تو قرآن مجد فرقان جمید کی آ بنول کو آ ہت پڑھیں اور دیگر اذکار کو بلند آ داز

سے بڑھ کیں۔ ای طروج بب کہ تبجاء ساتا، دسوال چالیسوائی وغیرہ مجالس
شرقرآن مجد کو جمع میں جند آ دن پڑھیں تو آ ہت پڑھیں اور دیگر اذکار کو بلند آ داز

میں قرآن مجد کو جمع میں جند آ دن پڑھیں تو آ ہت پڑھیں اور دیگر اذکار کو

جائے تو اس کا سننا حاضرین بر ضروری ہے، قرآن یاک میں ہے، اذا قرئى القران فاستمعوا له وانصتو العلكم ترحمون، لغير عادك شيء طاهره رجوب الاستماع والانصات في الصلونة وغيرها دراتارش بهم ينجب الاستماع للقرآ -ة مطلق الأن العبرة لعموم الملفظ. روالخارش سيءاي في الصلوة و خارجها لأن الأية وان كانت واردة في الصلوة و رخيار جها لأن الآية وان كانت واردة في الصلوة على مامر ضا لعبرة ذموم اللفظ لا لمخصوص السبب. يُعِنَاقُراً كَامَتُنَا واجب بنازش ہو یانمازے باہر ہواس کے کہ یت اذاقے ، اُ ت القرآن فساستمعواله وانصتواالغ كاثان تزول آكر يهب كركل خاص بی کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے۔مختلق ق شریف میں ہے۔ لايجهر بعضكم على بعض بالقرآن افعد اللمعات ص ب آواز بلند نكند از شابعض بقرآن جدور نما جدور غيران ازمصلي و نائم قاري و ذا کرتام و جب تشویش محر داور بعض علما وفر ماتے ہیں کے قرآن یا ک کا سنتا فرض کف ہے۔ لبدالبعض کا منا کافی ہے جیسے سلام کا جواب دینا فرض کفاہے ے اس لئے بعض کا جواب و بنا کافی ہے ،روالخمار میں ہے فسسی شسس المنيه والطول أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لانه لاقامة حقمه بان يكون ملتفتا اليه غير مضيع لذلك يحصل

بانتصات البنعض كما في ردالسلام حين كان الرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل اورطام جوى فيه البعض عن الكل القصناة كمتعلق فرمايا كدانبول في اسية رساله بم تحقيق كى ب كدقران یاکسننافرش پین ہے۔روالتخاریم ہے ، ونسقسل المسعسوی عسن استناذه قناضي النقضاة يحي الشهير بمنقاري زاده ان اله رسالة حقق فيها ان استماع القَرا ن فرض عين لِمَضَ كَبُ يل فرمايا كرعلا وكى جماحت كثير كايد مسلك ب كرنماز سے يا برقر آن ياك كا منامتب بيتيراحرى ي-استندل بها بعض علماه الحشفية في أن تبرك القراءة للموتم فرض وذلك لأن الله تعالى بامر باستعاع القرآن والانصات عندقراة القرآن مطلقا سواء كنان في الصلوة أو في غيرها وأكن لماكان عامة العلماء غير قائلين بوجوب الاستماع خارج الصلؤة بل باستحدابه خلامه يكفاز عبابرقرة ن ياك سنن كمتعلق تين قول فدكور بين - (1) فرض مين (2) فرض كفايه (3) مستحب (امام اہلسدے اعلیحضر سے فاصل پر بلوی قدس سرہ نے اپنے فرآوی میں جمعیق فرما کی كداكر قرآن ياك كے سننے كے لئے جمع ہوئے ہول ، تو قرآن ياك كے وقت ہراک کا چپ رہنا واجب ہے، اگر چہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، طاب ان کودوری کی وجہ سے پڑھنے والے کی آواز ند پہنچے، لیکن جب کہ لوگ این این کاروبار میں ہوں تو قر آن یا کے سننے کا قصد ندر کہتے ہوں تو بعض کے سفنے سے فرض ادا ہو جائےگا۔ پہلے قول کی بنا پر نہ سفنے والے اور نہ چپ دہنے والے سب گنبگار ہیں اور وو سرے قول کی بنا پر اگر بعض من لیس کے اور چپ رہیں گر آئی گرنیں ور نہ سب گنبگار ہیں ہے اور چپ رہیں گے اور خول گنبگار ہیں ور نہ سب گنبگار ہیں ہے اور کے قول کی بنا پر نہ سفنے والے اور نہ چپ دہنے والے مستحب کے ترک کرنے والے ہیں۔ جوقر آن پاک کی تلاوت کے وقت خاموش دہ اور سف قو وہ ٹر بعت کے مطابق عامل کرنے والا ہے ، انبذا تحقیق بھی ہے کہ یاسب مطابق عامل اور اجرفظیم حاصل کرنے والا ہے ، انبذا تحقیق بھی ہے کہ یاسب آدی قرآن یاک کی سور توں اور آنےوں کو آست پڑھیں یا آبک آدی بلند آدی بلند آدی قرآن یاک کی سور توں اور آنےوں کو آست پڑھیں یا آبک آدی بلند آداذ سے پڑھے اور باقی حضرات فور سے سیل ، اور خاموش رہیں ۔ شم شریف کو ہرگر بند نہ کریں ۔ بلکہ جاری رہیں ۔ کوئکہ بیددین ور تیا کے فوش و

#### سوال تعبر <mark>5:۔</mark>

کیالنگڑے کے بیچے تماز جائز ہے یا نیں۔اگر ہے تو کیوں۔ جیزاتو جروا۔ الجواب: -

لنگڑے کے بیجے نماز پڑھتا شرعاً جائز ہے، اس لئے کہ شرعاً لنگڑاو و معذور مریض نہیں کہ اس کے لئے ضروری مریض نہیں کہ اس کے بیجے سیجے و تندرست کی نماز ند ہو، امام کے لئے ضروری ہے کہ نی سیجے العقیدہ پابند شرح ہو لہٰذا ویو بندی، وہایی، قادیانی، شیعد، رافضی، مودودی، چکڑالوی وغیر ہا ید غرجب امام کے بیجے اہلسدے کی جماعت کی تماز ہرگز نہیں ہو یکتی۔ واللہ تعالی ورسول الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال تمير 6:\_

کیا قرماتے میں علائے دین اس سلم میں ام جعفر صادق علیا السلام کی وقت میں الرکیا تھی۔ میں المسلم کی وقت میں الم کی وقت میں الم کی وقت میں الم کی مقتب کے مطابق ہاتھ الم کی دور کر قرات اور تسلیمات وغیرہ پڑھا کرتے تھے، یا شیعہ ند برب کے مطابق ہاتھ کھول کرتے تھے، یا شیعہ ند برب کے مطابق ہاتھ کھول کرتے تھے۔ بینوا تو تروا!

الجواب:-

مي صلى الله عليه وسلم نے محاب كرام رضى الأصنيم الجعين كود يكھا كراسينے وشيئے باتحاكوباكي باتحد يررك كرتماز يزهدب إلى والسائد منع شقرمايا اكر باتحد بالدوكر تماز يزحنامنع بوناتو حنورطيه السلام ضرورمنع قرمانته اليواؤوشراني شريها عسن ابن مسعود انه كأن يصلي توضع يسده اليسسري على اليمين فراي النبي صلى الله عليه وسلم ِ فُـرِيضُع بِده البِمني على البِسري. ح*ترتانام يُحترصاولُ رضي الله* تعاليا عندم والمجدمولي كائنات مشكل كشامولي على كرم الله وجدالكريم الأنه باعد كرنمازي ماكرت تصابوداؤو كماشيريب عسن علسى قبال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة <sup>لي</sup>ن *حرت* شرخداعلى مرتعنى وشى الله تعالى عند عدواء يت بي فرمايانا أ نے باتھ باعمناست ہے۔ پخاری ٹریف ٹی ہے۔وضع علی دضی الله تعالى عنه كفه على رسفه الاليسريين مولائل شرقدارش الله تعالى عندنے وائي باتحد كي تشلي كويائي باتھ يرد كھااك سے ظاہر ہے

كهامام جعفرصاوق رمن الله نعالي عنه بمي اينه جدامجد كے خريقه يرتماز يزجت تتحد حضرت سيدنا امام جعفر صادق رضي الله تعالى عنه علم شريعت وطریقت کے جامع ہیں۔سنیوں کے امام ہیں ، جارے تجروش بھی آ ہے کا تام نامی آتا ہے۔ آپ کاعلم وعرفان آپ کی کرامات آپ کے فضائل شمرہ آ فاق بیں۔ ہمیں امام جعفر مسادق رضی اللہ تعالی عندے حسن ظن بیہ ہے کہ آب كے ناف كے يتي باتھ بانده كركم إلى عبوت اوراين جدامجدمولى عی شیرخدارمنی الله تعالی عنه کی سنت برعمل کر نے اور مولی علی شیر غدارمتی الله تعالى عنه جو يتصفل فدراشد برحق بين \_اور باب مدينة علم بين آب اورياقي خلفا وراشدین رمنی الله تع الی عنبم کی سنت کے مطابق ممل کرنے کا تھم حضور تى كريم عليه العسليم نے فرمايا، عسليكم بسنتي وسينة السخسليفاه الداشدين جم ابلست كزوك معزمت ام جعقرصا دق رضى الثرتعالي عند كالمل نماز من باته باند من كاب- اورة ب كايمل موتى على شير خدار منى الله تعالى عنه كى سنت بعيد نى ياك عليه الصلوة والسلام كى سنت ہے۔ جب شیعه رافعنی زور دیتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصادق رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتحد كحول كرنماز يزحى تومطلب بيهوا كهشيعه رافضي كينز ديك حعرت امام جعفرصاوق رمنی الله تعالی عند نے مولی علی شیر خدارمنی الله تعالے عند کی سنت كاخلاف كياء بلكداك ياخضورني ياك عليه الصلؤة والسلام كي ست کے خلاف کیا۔ شیعہ رافضیوں کے نزویک بیگان ہوگا، کہ حعزرت اہام جعفر صا دق رضی الله عند نے مولاعلی کرم الله وجه الکریم کی سنت بلکه نبی باک علیه العلوة والسلام كاستت كے فلاف كيا ، همر ابلسنت كا مسلك بيب كه صغرت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه خلفا وراشدين رضى الله تفاتى عنهم كى سنت يممل كرتے تصد اور وہ حضورتي كريم عليه الصلوق والعسليم كى سنت برهمل مرت تنصد والله تعالى ورسوله الاملى اعلم..

## سوال تمبر 7:

دیگر بعد والے حضرت امام اہلیت مقلد تھے، یا بیس ، اگر تھے تو کس امام کے ماکر نہ تھے تو کیون؟ بیؤوا تو جروار

الجواسي:-

سوال نمبر 8يـ

جب كرامام الك دجمة الشرطيد من بياك بين الم مدينة في والم جعفر عليه المام الدونية والم جعفر عليه السلام بحى هدينة شريف بين دولق افروز تقد اورامام الدونية وضى الشر تفالى عندامام جعفر صاوق عليه السلام كى خدمت بين شرف تمذ حاصل كرية الفالى عندامام جعفر صاوق عليه السلام كى خدمت بين شرف تمذ حاصل كرية النفية وضع نماز اور باتحد بالدرين يا كول نع بين كول تصفير ندكر يسكه بينواتوجروا\_

الجواب:-

امام ما لک امام جعفر صادق ،امام الوصنيف وضى الله نقائل عنهم آشد جميد من فقه ،
البينة البينة شهرول بين اجتهادى مسائل بين البينة البينة اجتهاد يرهمل كرتي فقد جهتد يركمي دوسر م جميد كي تقليد الازم جميد ، فكد جميد مسائل اجتهاد ير ممل اجتهاد يرممن واجتهاد يرممن كرا مع المراس وجد سے اس يركونى احترافين كيا جا سكتا ۔ والله تقال ال ورسول الاعلى اعلى۔

## سوال نمير و:\_

جوالم والع بندى القيد المدركم الاورائي المام ك يجي نماز يرد هنا جائز ہے يا ديس ابنواتوج دار

الجواب:-

ارکان اسلام بی سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ نماز قرض قطعی ہے۔ تماز دین کاستون ہے۔ فرازمومتوں کی معراج ہے۔ نماز باہما عت اواکر ناشر عا بامور ومطلوب ہے مقاز کے دیگر مسائل کی طرح ایامت کا مسئلہ بھی نمایت فور طلب ہے نمازکس ایام کے چھے اواکی جائے منصب ایامت پر کس کومقرر کیا

جائے۔اس کے متعلق مسلمانوں میں ستی آعمی ہے۔مقتدی عام طور برجس امام کے بیچے جانبے ہیں، نماز بڑھ لیتے ہیں، خواہ امام سی عقیدہ کا ہو بہت معيدول كي متولى و ناظم بھي امام مقرر كرتے وقت غورنبيس كرتے كه كم عقیدے اور ممل کا امام عاہیئے۔ اہلسنت وجماعت کے مذہب کے خلاف بہت مولوی ایسے بھی ہیں کہاہے آب کوجھوٹے طور براہلسدے بناتے ہیں ، اور مسجدول کے متولی ان مولویوں کے دحوے بیں آجاتے ہیں ،اوران کواپتا امام مقرر كريسة بي يستنكرون وقدايها الفاق بواكم مقتديون في امام كو السدي مجدرامام ركعااورامام بحى اسيخ كوابلسد بناتار باءاورابلسد جيب كام كرتار بالمحرة خركارا يسامام كايرده فاش اور ظاجر بوكياء كدامام ابلسد نہیں ہے، متعدد ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر بعد میں طاہر ہوا کہ امام ی نہیں ہے ملکہ یکا وہائی ہے۔ اہلسنت تمازیوں نے ایسے وہائی امام کوا ماست ست علیحدہ کردیا جس سے تمازیوں میں انتشار بھی ہوا۔ اگر پہلے ہی ہے امام کو مقرر کرتے وقت پر کھ لیا جائے تو بعد میں ایک دشواریاں چیش ندآ تمی انشاء الله العزيز اب رباب مسئله كدوي بندى مقيدون والاامام كي يحيي تماز عائز ہے، یانبیں اس زمانہ میں بیمعرکة الآرا مسئلہ ہے، اس مسئلہ میں نزاکت ایک صد تک اس لئے ہوگئ ہے کہ دیو بندی اینے فاسد عقیدوں کو معالية بي- يملي عقيد عظا برئيس كرت جب ان كالرفطا بر بوجا تاب تو آ ہستدا ہستدومانی غرب بھیلانا شروع کروسے ہیں۔ بہلے بدواضح ہو

جائے کد دنو بندی مولو یوں کے عقائد کیا ہیں، پھر مسئلہ کا جواب مہل ہے، دیو بندیوں کے عقائد۔

عقيدهنمبر1:-

اگر حضور علید السلام کے بعد اب بھی کوئی تبی پیدا ہوجائے تواس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نبیں معاذ اللہ و کیمو باتی مدرسد دیو بند کارسالہ تحذیر الناس منی 24 ماگر بالغرض بعد ذیات نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم مید محمدی میں کھو فرق ند آئے گا۔

عقيده نمبر2:-

حضور نی کریم علیالصلوٰ قوالسلام کود ہوار کے بیجیے کاعلم بیں ،اور شیطان تعین کوساری زین کاعلم ہے۔ معاق اللہ ، ویکھو برا بین قاطعہ مصدقہ رشید احمد گذاری کے صفحات پر ہے ، شیخ عبدالحق روایت کرتے بیں ، کہ مجھ کود ہوار کے بیچیے کا بھی علم نیس ۔ ویکھے دو برند ہول نے اس روایت سے کیا تابت کیا کہ حضور علیہ العسلوٰ قوالسلام کود ہوار کے بیچیے کا بھی علم نیس ، اور ای و بو بندی تعین والے نے ای کمان کی اس کے اس صفحہ پر چند سطر کے بعد لکھا ہے، الحاصل خور کرنا چینوں نے بندی چند سطر کے بعد لکھا ہے، الحاصل خور کرنا چینوں نے اس کا مدہ سے تابت کہ شیطان و ملک الموت کا صال دیکے کرعلم محیط زیمن کا فخر عالم کو ظلاف تعمیم کونے ایک محمد ہے، شیطان و ملک الموت کو میدوسعت تھی ہے تابت کونیا ایکان کا حصد ہے، شیطان و ملک الموت کو میدوسعت تھی ہے تابت کونیائیان کا حصد ہے، شیطان و ملک الموت کو میدوسعت تھی ہے تابت کونیائیان کا حصد ہے، شیطان و ملک الموت کو میدوسعت تھی ہے تابت کرنا شرک تابت کرنا ہے۔ کہ جس ہے تمام تصوص کور د کر کے ایک شرک تابت کرنا ہے۔

مقيدونمبر3:-

منورتي عليه السلوة والسلام كعلم شريف كويون يا كلول كعلم ساتتيه ويتاطا حظه بورمولوى اشرف على تفاتوى ويويندى كارساله حفظ الاعان صفي المداكر يعض علوم غييبيد مرادين أواس بس حضوري كيا تخصيص فيدايها علم خیب اوزید مرویکر برمی وجنول بلکہ جیج حیوانات وبہائم کے لیے مامل ہے۔ دیے بھری پیشواؤں کی ان خیارتوں میں مرور دوعالم تورجسم می اکرم شاخ يوم المنتورسلى الله عله وسلم كى شان رفع عرصرح توبين وحمتا في ب-اورحضور شافع بوم المعور خاتم البحين صلى الله طبيه وسلم كي ختم نبوت عدا تكا رے۔اس کے علاومرب وجم وسٹار فی حرین طبین تے ان حیارتوں کے کھنے والوں پر باان مارتوں کے مطابق مقیدہ رکنے والوں مرکفر کا فتو کی دیاء ادر بينون مناب ش مندوستان ش - يوني شري في شي بكال مهار، ممنی مدارس بهمیرو خیره بس بار باشاکع مواسید دیوبندی بیشواول کے مید مقیدے مرامراسلام کے خلاف جیں ، اور جوائے والا بندی پیشواؤس کی ان حبارتوں يرمطلع موكران كوكل جائے جين، وه محى شرعاً اسے ديو بندى بیشواد ل کی طرح شری عرم می گرفتارین جوان کے پیشواد س برشرعا فوی ے، وہی ان کے مائے والوں ير بر جد جب ديوبتري مولوي كے ياس ایمان عی بیش ہے۔ تو دیوبتدی امام کی خودتمانٹی مجنی تو دیوبتدی امام کے یجے اور ون کی تماز کیے ہوگی۔ ابتداد ہو بندی آمام کے یکھے تماز پڑھے ہے فريند نماز اداند موكار بلكر مقتدى كي ذمه فريغر تماز باتى ريماسي، لهذاجن

نماز ہوں نے دیو بھری ایام کے بیچے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازیوں پر لازم مے کدوہ نمازیں دویام و لوٹا کی ، اگر شاوٹا کی کے ، تو فریعند ان کے ذمہ بدستور باتی رہے گا۔واللہ تعالی درسول الاعلیٰ اعلم۔

## :10 -- ":-

الجواب:-

امام جب اورول کونماز پڑھائے تو شرعائی پرلازم ہے کے مقد ہوں کا بھی خیال در کھے مفاد بین کر مقد ہوں کا بھی خیال در کھے مفاد بین قرات یارکوئ و بجود کا اتنا طول نہ کرے کہ مقد ہوں پر شفقت کا یا صف ہو ۔ اور جب امام تمان پڑھے جیسے خیس بھی و فیر واقع بھتا میں میں مقدمت معاد ین جمل منی اللہ عیاس میں اللہ

تعالى عندف تمازيس طول وياتها وجسى كى وجد عصصور ني كريم عليدالصلوة والسلام حضرت معاذير بهت تاراض بويئ ، جبيها كه بخاري ومسلم مين مفصل حدیث تدکورہے جعنور نی کریم علیہ العسلوٰ ۃ والسلام نے ارشا وقر مایا حسست صلى بالشاس فليضفف فان فيهم الضعيف والمريض وذوالتصاجة المديث اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم ليعني جولوكول كونمازيز صائة توده نماز كوطول ندكرے بلكة تخفيف كرے اس لئے كەمقىتە يون بى كزور دىيار اور صاحب ماجت جي، اور ارثادترالامس صملي بتنفسه فليطول ماشاء اوكما قال عليه السلام لغنى جوفس تبانمازير معجتني وإبلى كرع مارسامام اعظم ادر حضورغوث اعظم اورخواج غريب توازرضي الثدتعالي عنهم اوريهت يصاولها و كرام شب بجرعبادت كرت صورت مستولدين اس امام كوشرى مسئلة مجمايا جائے اگر مان لينواح ماورند كسى اورخص كى يحج العقيد و فايل امامت كوامام بنائيں۔ دوايام جوآب كا بامت كيمسكے عاداتف معلوم بوتا ہے، الم م ابيا ہونا جا ہے جومقند ہوں كے حق كو بيجائے ، اور علاوت كا محج ذوق وو ے ، چوجنسور نی کریم علیدالصلوٰة والسلام کے ارشاد کے مطابق ہو ، امام ایسا ن ہونا جائے کہ جس کی وجہ ہے مقتد ہوں کا ذوق ٹوٹنا ہو بلکہ ایہا ہونا جا ہے جس كى وجد عدة تقديول كاذوق نماززياده بوراس المام كاذوق اگريد يحيم محر طرز استعال غلط ہے۔ الثدتغاني بدايت فرمائ وبهولموفق وبهونغاني ورسول الاعلى اعلم

## -:11 -- 11:--

اگر کوئی المام جارانگل ہے کم دارجی رکھتا ہے، چارانگل دارجی بیس ہونے دیتا مسرف دو تین انگل دارجی رکھتا ہے، کیالیام کے بیجھے ٹراز جا کڑے، یا کہ دبیس مسئلہ سے مطلع فرمائیں۔

الجواب:-

شریعت میں کم از کم ایک مشت لیم واز حمی رکھنا ضروری ہے، اس ہے کم رکھنا فلاف شریعت میں کم از کم ایک مشت ہے کم ہو فلاف شریعت ہوں مثل ایک ایک دوائے کہ ایک مشت ہے کم ہو اور اس کی عادت رکھے وہ قاسی معلن ہے، اس کے چیجے نہ از پڑھنا کروہ تحری ہے، دان کہ ایک عادت رکھے وہ قاسی معلن ہے، اس کے چیجے نہ از پڑھنا کروہ تحری ہے، دانشہ نعائی الله میں دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، دانشہ نعائی الله م

#### سوال نبير 12:-

کیا قرماتے ہیں ملائے دین این سئلہ جی کدایک پیٹی امام داڑھی کم رکھتا
ہو، جب اس سے ہو جہا گیا کدداڑھی کئی لی بوٹی چاہئے، تو اس نے
جواب دیا کہ لی داڑھی تو سکھوں کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اکٹر لوگوں نے
اس کے بیکھے نماز پڑھنا چوڑ دی ہے، اور اس سے داڑھی بڑھانے کا اصرار
کیا گیا، لین اس نے ایسا کرنے سے انکار کردیا، اس لئے دریا فت طلب
مئلہ ہے، داڑھی کی شرقی حد کئی ہے، اور امام کی داڑھی تھی ہوئی چاہئے جو
شرقی حدے کم داڑھی دیکھے، اس کے بیکھے نماز ہو کتی ہوئی چاہئے جو
شرقی حدے کم داڑھی دیکھے، اس کے بیکھے نماز ہو کتی ہے، یانسی جس نے
شرقی حدے کم دائر گی دیکھے، اس کے بیکھے نماز ہو کتی ہے، یونوگ اس الم

## کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے لئے کیا تھم ہے۔ الجواب :-

بہار شریعت میں ہے واڑمی برحانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، واڑمی منڈانا یا ایک مشت ہے کم کرناحرام ہے، ہاں اگر ایک مشت ہے ڈاکد ہوجائے تو جننی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں، احکام الملة العنہ میں ہے دازهي ايك مشت تك بزهانا اورركمنا بانفاق فقها واجب اوراس سے زياد ه سنت ومستحب تاوقتيكه شهرت والخشت نمائي اورتمسخرتك نوبت نديميني ، اورتبل مٹی بخرتر شوانا یامنڈ انا بالاتفاق حرام کسی کے نز دیک جائز نہیں۔اور فی نفسہ مطلق دازحي بزحانا ادرركمنا سنت موكده متواتره قديمه بياتمام انبيا وليبم الصلونة والسلام كى احكام شريعت مي ب، دارهي منذ وان يا كتر وانه والل قاسق معلن ہے، اے امام بنانا گناہ ہے، فرض ہو یا تر اوس محسی تماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں، نیز اس میں ہے، نماز بکراہت شدیدہ تح بمد کروہ ہے، کہ انہیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچیے ٹماز پڑھنا گناہ اور جنتنی پڑھی ہول سب کا پھیرنا واجب اور انہیں کے قریب ہے، فاسق معلن مثلاً دا زمی منڈا، یا خشخاشی رکھنے والا یا کتر وا کرحدشرع ہے کم کرنے والا، قبا وی رضوبیہ میں ہے داڑھی ترشوانے والے کوامام بتانا گزاہ ہے، اور اسکے پیچھے نماز مروہ تحری که پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب، ان عمارات کتب فقہاء وعلاء ہے معلوم ہوا کہ داڑھی کی لمبائی کم از کم ایک مشت ہے، جوامام ایک مشت ہے كم دارهي ركم يامندائ، وهشرعاً قاسق منعن ب، اس كوامام بنانا محناه

ہے،اس کے پیچے تماز پڑھنی گناہ اور بھتی تمازی اس کے پیچے پڑھی ہیں ان
کا پچھرنا واجب، امام خدکورہ کا یہ جملہ کہ لمبی واڑھی تو سکسوں کی ہوتی ہے،
یہت بخت جملہ ہے، اس امام پر ضروری ہے، کہ تو بہ کرے اور عہد کرے اور
آئیندہ کم جی خلاف شرع ایسا جملہ ہرگز نہ کے گا،اگرامام خدکورہ تو بہ کرے اور
عہد کرے کہ آئیندہ شرع ایسا جملہ ہرگز نہ کے گا،اگرامام خدکورہ تو بہ کرے اور
عہد کرے کہ آئیندہ شرع ایسا جملی مطابق کم از کم ایک مشت کمی واڑھی ضرور
مرکھے گا، ترشوا کراس ہے کم نیس کرے گا۔ تو اس کے بیچھے نماز پڑھنا شرع ہواور اگر
کراہت جا تز ہے، جب کہ امام خدکور تی سے العقیدہ پابتہ شرع ہواور اگر
واڑھی ترشوانے ہے تو ہدنہ کرے بلکہ اپنی ای پرانی عادت پرقائم رہے، تو
داڑھی ترشوانے ہے تو ہدنہ کرے بلکہ اپنی ای پرانی عادت پرقائم رہے، تو
داڑھی ترشوانے وائد تو ان ورسولہ الاعلی اعلی۔
اس کے بیچھے نماز پڑھنی گناہ اورلوٹانی واجب وضروری، اگر چہوہ امام تی سے العقیدہ ہو، والڈرتوائی ورسولہ الاعلی اعلی۔

## سوال نمبر 13:-

کیا فرماتے ہیں علائے وین شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ آیک طخف حافظ القرآن ہواور داڑھی کتر اکرایک یا ایک دوائی کے برابر رکھتا ہو، اور رمضان شریف کے روز ہے بھی نہ رکھتا ہو، اور حقہ سگریٹ یا زاروں ہیں پیتا ہو، اس کے بیچھے نماز فرض پڑھتا کیسا ہے، اور نماز تر اور کی پڑھتا کیسا ہے، بینواتو جروار

الجواب: -

قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑی ہے بہا دولت ایمانی ہے، اور بغیر عذر شرعی رمضان السبارک کے روز ہے ندر کھنا شرعاً حرام ہے، جو شخص شریعت کی پابندی نظرتا ہو، دائی مدشری ہے کم کرتا ہو، منڈ دا تایا تر شوا تا ہوا دراس کا عاوی ہوا کر چہ مافظ القرآن ہوا دری سے السقیدہ بھی ہوا لیے فض کے بیچے می خلکاند تماز پر حمنا یا تماز حمید بن وجعہ پڑھتا یا دمضان المبارک بی ترادی کا نہ تماز و تر پر حمنا تراش ہے د تراز بن کولازم ہے کرا یے فضی کوانامت کر حمنا تراش میں ترادی کولازم ہے کرا یے فضی کوانامت کے لئے ختی کر بی ، جواہلسندہ سے الحقیدہ ہو، اور شریعت ملمرہ کا پابند ہو، واللہ تعالی ورسول المانی الملی الملی۔

## عوال نجر ۱۹۸۰-

وہائی امام کے بیجے ہم اہلسدے کی تماز کول نیس موٹی کال ثوت موج بیجا اوج وا۔

#### الجواب:-

وبانی شان الوجیت وشان درمالت وشان ابلیده وشان محابد بی تهایت
مستاق و به ادب جی، ان کی حمتا نیون و به ادبون سے ان کے
میشواؤل کی کماجی بحری بری بی مید بدے فدار جی قرآن وحدیث کے
افلامطالب بیان کر کے مسلمانوں کو کمراہ بودین کردہے بیں مان کے بینے
ابلسدے کونماز پر حنابر کر جائز بین روالتہ تعالی ورسول النائی اعلم واسم م

#### سوال نبير 15:-

کیافر اتے ہیں علائے دین اس متلدی کرایک ایدا یا بیا ہے ، جوابی جسم ولیاس کو بیاست قاہری سے تفوظ ہیں دکھ سکن اور امور غیر شرقی کا مرتکب رہتا ہ، جیسے بغیراذن ولی نابائفرائر کی انکار پڑھنا اور اپنی مورت کو بے ستر رکھنا وغیر والیے خض کی امامت کے باد جود پر بیز گار امام ل سکتا ہے، کیا تھم ہے کماس کوامام بنانا جائے آیا کرنیں۔

الجواب :-

ہوالموق للعواب الم کائی کے العقیدہ پابند شرع ہونا ضروری ہے،اوراگر
الم نابیا ہے، گر تماز کے مسائل کو جاتا ہے، جہم اور کیڑے کو پاک وصاف
رکھتا ہے، شریعت کا پابند ہے، آوا سے الم کے پیچے تماز پڑھنا بلاشہ جائز بلکہ
عدیث کے موافق و مطابق اور اگر نابیا ایسا ہو کہ جمم اور کیڑے کو پاک و
صاف جیس رکھتا ،اورشرایعت کی پابندی تبیل کرتا ، تو اس کے پیچے تماز پڑھنا
شرعا من ہے ، اور اس کی المت ناجائز ہے۔ اس کی المت سے نوگوں کو
وحشت و نفرت ہوگی، اور بھا حت میں تکست ہوگی ، اپندا اس نابیا کو المت
سے شرور ملیحدہ کردیں ، اور اس الم تمکور کے پیچے اپنی تمازیں شراب ویر باد
ترک نیں ، بلکہ کی تن می العقیدہ یا بندشرے کو الم مرکھی اور اس نابیا المام تمکور

توف: به جس کی ورت بغیر سر کے چرے شوہرای کوئے ندارے تواس کا شوہر میں اس کی طرح قس کردہا ہے ، اور اگر شوہر شخ کرتا ہے ، مگر بیوی بے یددہ چرتی ہے ، تو اس صورت بیل شوہر کا کوئی تصور نہیں ، قر آن پاک میں ہے ، لا تذور وازرة وزری اخدی۔

سوال نمير 16:-

نماز پڑھتے وقت امام کولاؤ ڈسٹیکر کا استنعال شرعاً درست ہے، یانہیں اوراس پرنماز پڑھاناشرعاً کیماہے، بینواتو جروا۔

الجواب:-

نمازیز هاتے وفت امام کولاؤ ڈسپیکر کااستعمال ہرگز نہ جاہئے ،مگر وہ ٹاپہند ہے، کیونکہ قرات میں ایسانسنع وتکلف اور مزیادہ بلند آ واز جوحضور قلب خشیت اور تذلل نماز کے منافی ہوئتے ہے، آئمہ مساجد کواس ہے احتراز عا نیخ ،اورمتولی دارا کین مسجد تمینی اورمقتد یون کو عاہمے کہ جس جگدا، مامت کے سلیے یہ آلداستعال ہوتا ہو، اس کو بند کرائیں، لاؤڈ سپیکر کے مسئلہ کے متعلق غور کیا حمیا، اس کے متعلق زیانے کے ماہر لوگ بھی دوشم کے ہیں، لعض كتي بي، لاؤو تيكركي آواز متكلم كي آواز بي يعنى لاؤوسيكر متكلم كي آ وازكودورتك كبنياتاب،اوربعض كتي بي،كدلاؤ دسيكر عد يتكلم يآواز ككراتى ہے،جس سے لاؤ وسيكر من جدا آواز پيدا موتى ہے،اس صورت میں لاؤ ڈسپیکری آواز امام کی آواز نہیں، لبذا اس قول کی بتام لاؤ ڈسپیکر کی آ واز ہے جو بحبیرات انقالات کی جائیں گی،اس ہے تماز فاسد ہوجائے كى افساد وعدم قساد يس معامله دائر ب، احتياط اى يس بر كرتماز ك لئ ہر گز نہ لگایا جائے ،مسلمانوں کی نمازیں خطرے میں تہ ڈالی جائیں۔ ہمارے اکا برعلماء نے تماز میں اس کے لگانے کو پسندنہیں کیا، بلکہ بعض علماء نے صرحة قرمایا کہ اس کا نماز میں لگا تا درست ہے بعض نے قرمایا ہمفسد قماز ہے بعض نے فرمایا ہر کر شالگایا جائے ، بعض نے فرمایا اس کا تماز میں لگانا

بدعت سید به ماور بعض فرایا کرنمازتو نمازادان و خطبه علی بهی اس کا استعال ندکیا جائے ، ان وجود کی بنا پراستیا داتی علی ہے، کدلاؤ دینیکر کا نماز علی برگز استعال ندکیا جائے ، والله نفاقی ورسوله الاعلی اعلم واتحم بالصواب۔

## سوال نميز 1<del>7:</del>-

حمتیدے تی ہوئی آواز پررکوع و تود کرنے والے مقتدیوں کی تماز کو کیا کتب فقہ میں فاسق و باطل کھماہے۔

الجواب:-

گنبدے ٹی ہوئی آواز چونکہ اہام کی آواز جیس ہے، ابنا گنید کی آواز بررکوم وجود کرنے کا کوئی مطلب نہیں نہاس کی آواز برمجدہ علاوت لازم نہا قلاا کاجھت ، وافقہ تعالی اعلم۔

## سوال نمبر 18:-

كيا كنبديالا وُدْ تَهِيَكر من في مولى أواز بين بطلم كى أواز من باس كى شل و مشابر ب، بينواتو جروا

الجواب: -

گنبدے کی ہوئی آ واز بعید منظم کی آ واز نیس ہے، کونکہ اگر گنبدے تی مولک آرگنبدے تی ہوئی آ واز بعین منظم کی آ واز ہوتی تو جوآ دی گنبدے آ سے تجدہ منتا تو اس پر سجدہ تلاوت لازم ہونا، حالاتکہ لازم نیس تو معلوم ہوا کہ گنبدے تی ہوئی

آ واز بعيد منظم كي آ وازتيل بيعض علما وفاؤد ميكر كم معلق بعي ايماى كتح بن وراقارش به الا تسجيب السماعة من الصدى روالخارش يء هـومـا تـجيبك مثل صوتك في الجبال والبصب حسارى وتسعوهما بمما في المصراح بدائع العناكم بن به بخلاف السمناع من البيخنا والنصدي فنان ذُلك لينس بتلاوة برائراني شيكالسماع من الصدي كما في الصناع والصدى وهوما يجيبك مثل صوتك في الجيال والصحاري وتسعوهما الرك ترر طحاوى يم عانه لااجابة في الصدي وانسما هو محلكاة - قادى بنديين بما كرمى في تنيد كا عرب كر آ من مجدوية على اور د بال سه آ واز كوغ كرلوني اور وه آ وازكس في تن لو اس برسورہ واجب شہوگا۔ خلاصہ ش لکھا ہے، بہارشربیت عل ہے بہاؤ وغيره بني وازكوني اور تحسنه آيت كي آواز كان من آئي توسيده واجب جيس ، اور جمالك الصناكع ك حبارت عن تو مراحة نابت عب كدكتبدكي أواز بإز كشت تلاوت شيم باتى عمارتون كالمطلب مجى يجي يبء والله تعاثى ورسوله الأعلى أعلم-

## سوال نبير 19:-

نمازعمر ونمازعشا كى يبل جارست فيرموكده ك يزهنة كالميح طريقه كيا

ے: الجواب:- ثماز عمر وتماز عثام كي يجلى جاردكت سنت يرجع كاطريق بيه يه كهاي دكت شلسب خفك اللهم التي تعود اورائح دوسورة يرجع ووسرى دكت شل الحدوسورة بيرجم يجرانتيات كه يعدد دود شريف بحي يرجع بيرتيرى شما لحدوسورة بيرجم يجرانتيات كه يعدد دود شريف بحي يرجع بيرتيرى دكست عمل سب خفك السلهم التي اورامح وبالله بحي القعدة الاولى يحسلني على النبي عليه الصلوة والسلام في القعدة الاولى في الاربع قبل الخلهر والجمعة ولا يستفتح إذا قسام الى الشالثة عنها وفي البواقي ذوات الاربع يصلي على المنبي صلى المنبي على المنبي على المنبي على المنبي على المنبي على المنبي

حضرت محدث أمظم پاكتان استاذانعلماء حضرت مولانا علامه ابوالنسل محدمروادا محدت الشطيدة قيام پاكتان عكائى دت بهلانماز تراوی کانی دت پهلانماز تراوی کو محتال می و محدال فير مقلدين كے پيشوا مولوی ثناء الله امرتبری سے کئے ہوای زبانہ میں المسد، كرمشبور اخبار الفقید الله امرتبری سے کئے ہوئے علاء كے استفادہ كے لينق كے جارہ بہر سر من شائع ہوئے ملاء كے استفادہ كے لينق كے جارہ بہر س

## يحدمت مولوي تناء التدصاحب امرتسري

السلام على كن التي البدئ - آب كيفض مقلدين المحديث كهلائي دالله على كن المحديث كهلائي دالله على كن المحديث كهلائي دالله المحديث المحدد المحت تراوح كو دالله المحت وناجا مُن قالت مي مادر مسلمانول كوعبادت فداست دوكت كى ترفيب بدعت وناجا مُن قالت مي مادر مسلمانول كوعبادت فداست دوكت كى ترفيب وسية بين مادر فائد وثورش بريا كرتد رج بين مادر بين يالكل جائل ، آب

ے چند موالات کرتا ہوں ،ان کا جواب تعصب سے الگ ہوکر نہا ہے انساف سے دینے ۔ جاری ہوکر نہا ہے ہے انساف سے دینے ۔ جاری ہوئے ہی گریف آپ اورایرا ہیم ہے لکوٹی فیرمقلدین کے جلسم میں گئے تھے اور یک نے چند موالات آپ کے فیرمقلدین کے جلسم میں گئے تھے اور یک نے چند موالات آپ جواب شد ب فیرمیس کے مقاموتی آپ سے بذر میر تر روز یا ذت کے مگر آپ جواب شد ب کے مادوراب تک قاموتی افترار میں مادوراب تک قاموتی افترار میں مادوراب تک قاموتی افترار میں میں ان موالات جوابات میں الی قاموتی افترار میں میں ان موالات جوابات میں اس کو دول ندور میں میں تر میں سے جواب ہوائی رائے کو دول ندور

# سوالات

1:- مين ركعت تراوع يرصنا جائز بريانا جائز-

2:- اگرکوئی الل مدید (خیرمقلد) بیس تر اوش پر سے بیر جان کرکہ آئمدو
اسی ابرکرام کا اس پر عمل تھا تو دہ الل مدیث (خیرمقلد) حجہار ہوگایا گئل ،
اوردہ الل جدیث بیس تر اوش پر سے سے الحدیث رہے گایا تیل ۔
وردہ الل جدیث بیس تر اوش پر سے سے الحدیث رہے گایا تیل ۔

3:- ایک الل عدید (فیرمقلد) آخد ترادی بر صاور دومرا الل عدیث (فیرمقلد) بین ترادی بر معدوریاده تواب س کوموکا

4: قرادر كيكيام في ين شرعان كالطلاق كم الزكم كني ركعت برهيقا مو سكتاب-

5: - فماز جيد كاونت كيا إورتماز تراور كاكياوفت بـ

8:- نماز تبجر كب شروع موكى اورنماز تراوي كب مسنون موتى \_

7:- نماز تجرد منمان أغير رمضائ من بياتين.

8:- تماز تراوح صرف رمضان مي ب يانبين \_

9:- ہند کے اہل حدیث کہلانے والوں کے پیٹوا مولوی تذریحسین وہلوی
ایک شق قرآن محید تراوش بیل اور ایک شتم تبید بیل سنتے تھے۔ جیسا کہ غیر
مقلدین بی مشہور ہے، ابتدا اگر تراوش اور تبید ایک نماز ہے تو مولوی نذریہ
حسین وہلوی وونوں کو الگ الگ پڑے کر بدعت فی الدین کے مرتکب
ہوئے، یا نبیل ۔ اور دمغمان بیل تبید جاعت کے ساتھ پڑھنا اور اس بیل
ختم قرآن مجید سناائل حدیث کے فزد یک بدعت ہے یا سنت ہے تو اس کا

10:- محاح سته يا ديكر كتب مديث من كيا مديث مح الاسناد بالاتفاق مرت الدلالة مرفوع متصل ب، جس كابيمنمون بوكر حضور تي كريم عليه العلاقة والسلام في ما مناه ومضان من آخر وكعت تراوح برهي بيل -

11:- حضور نی کریم علیدالصلوّة والسلام في ماه رمضان المبارك على تقلی شب تراوت برخی بین به جس تعداد شب تراوت برخی بین به جس حدیث عن اس كا ذكر ہے، اس عی تعداد ركعت بيان كى بين ياتيس۔

12:- بورے دمضان میں تر اوس پر هناکس کی سنت فعلی ہے، محابہ کی سنت پاکس کرناسنت ہے یائیس۔

13: - بخاری وسلم بلکه محاح سته بحی تبجد کی تنی رکعت ندکور بین، بمیشه آشد رکعت یا کم یازیاده ۱۰ م الموضع بن حضرت عائشه معد بینند دخی الله تعالی عنها کی روایات میس کننی رکعت کابیان ہے۔ 14: - محاح سند میں کی کتاب میں اکثر اٹل علم جمیود محاب و تابعین کا ترادی کے متعلق کیا علم بنایا ہے۔ بیس رکھت یا کم یا زیادہ معزمت فی الحد شین فیج عیدائی عدد دبلوی قدس مرو نے محابہ کرام علیم الرضوان الحد شین فیج عیدائی عدد دبلوی قدس مرو نے محابہ کرام علیم الرضوان سے نے کرچہود امت کا کیا عمل بتایا ہے۔

15:- كتب مديث على ين راور كي محلق مديثين ين ياليس-

16:- كى حديث كاستادش الريعش ضعف مواتو جمهورامت كينلعى

بالقول كرنے من دوس بث جمت كالل على روتى ب يا كسال-

17: - محابد كرام كرجس قول وهل بس اجتهادكود فل شهوده يحم بس مرفوع

ك ب البين امولى مدرث بن اس كانعلن كالمله ب-

18:- اگرمد عث كا ايما اسناد موك بعد كے طبقه كا ايك راوى ضعيف موتوكيا

اس سے لازم آتا ہے کہ اس طبقہ سے پہلے تحد ٹین کے زود یک بھی وہ صدعت

ضعيف بور

19:- كياكى مديث كامنادى موسف يه برورى بكراس كمتن مديث برقمل كياس كمتن مديث برقمل كيابيا التي من المنادم مديث برقمل كيابيا التي مديث كالمن مديث المنادم من المنادم من

20:- شاہ ولی اللہ صاحب محدث و باوی تراوی کی کتنی رکھت بتا تے ہیں این تیمید نے تراوی کے کتنی رکھت بتا تے ہیں این تیمید نے تراوی کے عدد رکھت ہے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے، حضور سیدنا تعلب الاقطاب توث اعظم رضی اللہ تعالی عد اور محدث تو دی شارح مسلم شریف کتنی تراوی کومستون قرباتے ہیں۔

نوف: ال والات كي بوابات متدوية في بدير وي بها ب كوافق إرب خواد كي ال بال مقاد كي المالات كي بوابات في الكفيس ا دومر في مقلد مواديول كي مددا كل كفيس محر جوابات بها ب كون تفاكا مونا ضرورى ب اور باتى فير مقلد مواديول كي و توالا كل قد تراف كا آب كوافق اور با أراب في مقلد مواديول كي و توالا كل في مقلد على فير مقلدول كي ماري شوش كي المن فير مقلدول كي ماري شوش كي المن كل ماري شوش كي الموى كا ورقيم مقلدول كي ماري شوش كي المن كا وري كا وري موال كي ماري شوش كي الموى كا وري موال كي ماري شوش كي الموى كا وري موال كي ماري شوش كي الموى كي ماري شوش كي الموى كي ماري شوش كي الموري كا وري موال كي المن بيدي بي جواب و يوال موال كي المن بيدي كي ورائي موال موال كي المن بيدي كي الموال موال كي المن بيدي كي المول كي ورائي موال كي شريف محل بي الموال موال كي المول كي وم ميدي في في الموال بيدي موال موال موال موال كي شريف محل بياري بيوم ميد في في مادي مرجوم هدوم وموال المعدود و جواحت )

العلاق على مقلدها حب الناسوالات كوديكي والمن ومدارمولولول المعتقيم والمعلدول من يا والوى فيرمقلدول من يا والوى فيرمقلدول من يا والوى فيرمقلدول من يا والوى فيرمقلدول من جوابات كعواكر بيميح جن حفيول كوفيرمقلدي تراوي كرا اورك مسئله بل حك كرات ووال فيرمقلدول كى والن ووازى كرا الناس المعالم معالم معالم معالم من والمات كرا المناس موالات كرا المناس موالات كرا المناس موالات كرا المناس معالم من مقلدول كي والمناس من المناس موالات المناس من ا

وہ رضائے نیز وکی مارے کہ عدد کے بیندش عارے کے جارہ جوئی کا وارے کہ بیداروارے یارے



كافرات بي على عدين ومفتيان شرع متنى اعدي منظرك بعداز تماز

جمع شهرية تعبدين احتياط التلمرير حنى فرض كب، يا كرمين، جوتك مار \_ تعورشم س المدت ك دوكرده درباره احتياط من ايك جماعت توكين ہے، کہ احتیاطی پر معنی فرض ہے جو تھی احتیاطی تیں پڑھتاوہ فرض کا تارک ہے۔اورجولوگ احتیاطی لیل بڑھتے ووصرف اتنا کہتے ہیں کہ مارے مفتی اعظم اعلیمعر ت بریلوی قدس سره احکام شریعت میں فرماتے ہیں، کہ بعد جعد تمازظم کی حاجت جیں ،اس کے جس برجے اب فریفین میں بریات تراديانى بكرجوفيه لدحزرت قبله مولانا مردارا حدصاحب دامت بركاتهم العالية محدث ومغتى اعظم قرماوي اس يرجم مب كارينته وتنظيم وينكه آپ بادے اہلست کے مفتی اعظم ہیں، ابدا آب میریائی فرما کر جادے حاکم ین کر قیمند صا در قربا کرستگور قربا تیں وتا کہ جاری مختکش دور جو جائے ، بیز ( قرآن شریف کی کمی آیت میں امتیاطی ظیر کا ذکر مراحت ہے کیں۔اور مدیث شریف جی ہی اس کا مراحة نظر ہے تیں گزرا اور امام اعظم علیہ الرحمة كا قول اس كمتعاق كتب متداوله من غدكود دس سلطان اسلام اورتك زيب رحمة الفدعليدك استاذ حضرمت عارف بالفدملاجيون عليدالرجمة تغيير احمى عن ال كمتعلق مختر ذكر فرمايا ، اورعلاء كاختلاف كولفل ظرمایا - والله تعالی اعلم - ) آب به مجمی فرماوی که احتیاط انتظیر قرآن و مديث اورامام اعظم رضى الله تعالى عند كول عدايت بإبعد جارى موتی ہے او کتناع مدمواہے۔

نمبر2: - جولوگ احتیاط التلم نبیل پڑھتے وہ فرض کے تارک اور مستوجب

عذاب جن يا كيا\_

نبر3:-شهريس احتياطي فرض واجب هيكرنيس جنواتوجروا ازشير قصور الجواب :-

شهريس نماز جعه يرصنافرض ب، اوراه عياطي ظهرشريس يرهمنا ضروري تبيس، خواص پڑھ لیں تو عوام نہ پڑھیں جو مخص یہ کہتا ہے، کہ شہرا حتیاطی ظہر نہ یر معنے والا فرض کا تارک ہے،اس کی بات خلاف تحقیق ہے،خواص کاشہر میں احتیاطی ظہرین صنامتحسن اور مندوب ہے، اورعوام جن کوا حتیاطی ظہرین منے ے جعد کی فرضیت میں شک موتو وہ شہر میں احتیاطی ظہر ہر کزند پر حیس ، اور جوعوام ایسے موں کہ احتیاطی عمر بزھنے سے ان کو جعد کی فرضیت میں شک نہ ہوتوادہ احتیاطی ظہریزے کے ہیں۔احتیاطی ظہرے پڑھنے میں اختلاف نہیں ب بلکداتفاق ہے، بال اس کے ضروری ہونے میں اختلاف ہے، ہمارے نزوبك شهريس يزهنا ضروري تبين بلكه جائز ومندوب ومتحسن ب-ردالحيار *مَاشِيدِرِيْنَارِشِ ہے۔و*نكرفي النهر انه ينبغي الترددفي ندبها عملي القول بجواز التعدد خروجا من الخلاف انتهى وقي شرح البناقناني هوالتصحيح وبالجملة فقد ثبت انه يبغي لاتقياء لهذالاربع بعد الجمعةلكن بقى الكلام في تحقيق انه واجب اومندوب، اى شي جولهذا قبال المقدسي نحن لأنامر بذالك امثيال هذه العوقم بل ندل عليه الخواص وبسالسبتة اليهم انتهى والله تعالى اعلم عمق الرعابيعا شيشرح

وقاييني عن استنصب قواان ينصلو أبعد صلوة الجمعة بغير جماعة اربع ركعات بنية أخر ظهر ادركت وقته ولم اصله وتفصيله في شرح الهداية والمنية والكثر وغيرها.

نمبر 1: -جولوگ شمراطنیاطی ظهرتبی پڑھتے وہ قرض کے تارک مبین رواللہ تعالی اعلم۔

نمبر2: شريس احتياطي ظهر ندفرض بي ندواجب والثدنعاني ورسوله الاعلى اعلم \_

# -: 21

مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدی جو پہلے علم بھی رکھتا ہے، اور ہمارے قریب ایک
جو لے سے گاؤں میں پہلے عرصہ جدبی پڑھا تا ہے، البنداعلماء دین سے
التھا ہے، کہ چھوٹے سے ویمات میں جعد پڑھائے کی تبعث مسئلہ فرمادیں
کہ کن شرطوں سے جو دواجب ہوتا ہے، اور کن شرطوں سے تلم ساقط ہوتی
ہے، ان کی تبعث شریعت کی روسے بندگان دین فیصلہ وی کہ آیا یہ ورست
ہے، ان کی تبعث شریعت کی روسے بندگان دین فیصلہ وی کہ آیا یہ ورست

الجواب: ـ

جور كرض مونے كے لئے شرائط بيں ، جن بن سے آيك شرط شہر يا فائے شہر ( اُنجى ملحقات شہر ) ہے، أُمِدَا كَا دُل عَلى جور قرض بيں ہے، جس كا دُل عَلى جور قرض بيں ہے، جس كا دُل عَلى جور قرض بيں ہے، جس كا دُل عَلى جور بين بوتا، وہان قائم نہ كيا جائے ، گا دُل عَلى تَمَاز جمع تَقَلَ موكى ، لهذا جو ہے دن گا دُل عَلى تَمَاز جمع تَقَلَ موكى ، لهذا جو ہے دن گا دُل عَلى تَمَاز عَلى عَلى جور ہے جو تَقَلَى عَلى جور ہے جو تَقَلَى عَلى جور ہے ہے دن گا دُل عَلى تَعْمَل عَلى عَلى جور ہے۔ جو تقلى گا دُل عَلى جور ہے ہے دن گا دُل عَلى جور ہے دن گا دُل عَلى جور ہے۔ جو تقلى گا دُل عَلى جور ہے۔

ون ظیرند پر حدگا، اس کے ذمہ ظیر کا قریفہ باتی رہے گا، اس نے گاؤی بیل نماز جائے پڑھی ہو باند پڑھی ہو، دانشہ تعالی درسولہ الناملی اعلم ۔
ثمر 23: - آیک سوال کا جواب: - گاؤں بیس شرعاً جو نہیں ، اگر علائے کرام نے فر مایا جس گاؤں ہیں پہلے سے جد مور ہا ہو، اس کے بتد کرنے بیس فنند فساد ہوتا ہوتو فندوفسا دسے نہینے کے لئے جمعہ بندنہ کیا جائے۔ جد بطور نقل ادا ہوجا نیگا ۔ اس لئے گاؤں ہیں جمعہ کون بھی ظیر ضروری پڑھے۔ جمعہ وان ہوتو فائد وقار وہا ہوا ہوگا ۔ اس لئے گاؤں ہیں جمعہ کون بھی ظیر ضروری پڑھے۔ جمعہ جمعہ علی ادا ہوجا نیگا ۔ اس لئے گاؤں ہیں جمعہ کون بھی ظیر ضروری پڑھے۔ جمعہ جمعہ جمعہ کوئٹر وہ کا دور اور الناملی اعلی اعلی ایم کر میں جمعہ کوئٹر وہ کی ایک جمعہ دور وہاں ہرگز ہوئے کہ اور الناملی اعلی ۔

# سوال نمبر <u>22:</u>-

کیا قرمائے ہیں طلائے وین اس سئلہ میں کہ بعد نماز فجریا ، جھانہ یا بعد عیدین مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا جائز ہے یائیس۔ چیزا تو جروا بالاجر والثواب۔

# الجواب:-

هوالموفق للصواب: الماقات كوفت دوسلمانون كا آنس مى معافي كرنا يا بعد تماذ منج كا تدمعا في كرنا يا بعد تماذ من عقب الصلوة وعد منا كل لقى من يعن معافي من المحملة عقب الصلوة وعد مند كل لقى يعن معافي من الفلاح شرح نور الا ايناح كواشر من به كذا تسجب المصافحة فهى سفة عقب الصلوة كلها ، يعن يونى كذا تسجب المصافحة فهى سفة عقب الصلوة كلها ، يعن يونى

معانی متحب بلکہ ہر تماز کے بعد سنت ہے، مجمع الانبر میں ہے، وكنذا المصافحة بال هي سنة عقيب الصليقة كلها وعسدالملاقكما قال بعض الفضلاء ادرموانقه كرناجي بالشرجائز ے، جب كرمعانقة كرنے والے قيم ياجب ستے ہوئے مول يعنى كيڑے ع*لى ما على ويشعوت مول ورفقارش ج*ولوكان عليه تعيص او جبة بالكراهة بالاجماع ومصيه في الهدايه وعليه المتون مُائِي شَيْ جِمَانِ كَانَتِ المعانقة مِن قوق قميص أو جِبة جاز عند الكل مدعث شريف على بونهض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى عثمان فاعتنقه انت ولى في الدنيا والأخرة لین ہی کریم ملی الله علیہ وسلم حضرت عثان رضی الله تعالی عند کے یاس تشریف کے گئے، اور ان ہے معانقتہ کیا اور قربایا دنیا وہ خرت ہیں تو میرا دوست ہے، اس مدیث کو محدث حاکم نے اپنی کتاب متدرک بی تقل کیا ا اوراس موضوع مركثرت سے صدیثیں مروى بیں كمصنور طيدالمسلوة والسلام في نام حسن - امام حسين - حصرت ميدانشد بن مياس اور معترست مدیق اکررشی الله تعالی علم سے بھی محافقہ فریایا جس کوان مدیثوں کی تغميل دركار بوده المخضرين فاحنل بريلوي قدس مره كارساله جليله وشاح الجيدكا مطالعه كريه والثدتعاثي ورسولها لأعلى اعلم وأنتكم بالمسواب

سوال لمبر ع2:\_

ہارے ایام ماحب ان لوگوں کوجو ہوری تماز ادا کرتے کے بحر خود دعا

ما تک کر بیلے جاتے ہیں کہتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں جب ان کو کہا جائے کہ شیر شرعم و آکارو باری ایسائی کرتے ہیں، تو آپ ان کو شیطان کا بھائی قرباتے ہیں، نے اس مسئلہ کے اختلاف زیادہ بڑھ دیا ہے، سیحے فوئی صادر قربا کر عمد اللہ یا جور ہول سے قالوجروا۔

الجواب:-

# :25 - 1

جركى تماز با بما حت ادا موفى كر بعد بلندا داز سے بهان الله الحد الله مالله اكبركترت سے برحاجاتا ہے بعض لوگ جوا كيا ا كر تماز برحة بي، وه کہتے ہیں کہ آ ہت پڑھ لیا کرونکین اول والے لوگ نہیں مانے اور آ ہت، پڑھنے ہے قاصر ہیں،اوراگروہ تق پر ہیں تو اشتباہ دور فر ما کرسیح فتو کی صادر فرمایا جائے۔ بینواتو جروا۔

الجواب:-

ذكر جبريعنى بلند آوازے ذكركرنا شرعاً جائز ہے، ليكن تمازيوں كى تمازكا خيال ركھا جائے گا، كد بہت زياده آوازے نه بهوكد تمازيوں كى تماز جس خلل آئے، والنّد تعالى ورسول الاعلى اعلم واقعم بالصواب،

### سوال تمبر 26:-

ایک صاحب عرض کرتے ہیں کہ مجد میں چندلوگ بلند آوازے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کچولوگ ورووشریف بلند آوازے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیقرآن پاک پرھنا اور ورود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا بالا جراستھیم۔

الجواب:-

جمع میں چندمردوں کا جمع ہوکر بلندا وازے قران جید بر صناشر عامتے ہو،
مید میں ہویا خارج میجد میں ہونماز کے وقت ہویا نماز کا وقت ندہو، کوئی
اوی نزد کی نماز پڑھ رہا ہویا نہ پڑھ رہا ہو، جمع میں جب آ دی جمع ہوں تو
اعظم ہے کہ مب آ ہت آ ہت اس طرح برقران جید پڑھیں کدا کے گا واز
دومرانہ سنے یا ایک آ دی بلند آ واز ہے قران جید پڑھیں کدا کے گا فاموش

ہمین گوش ہوکر بینجیں درودیاک بلندآ دازے پڑھنا شرعاً جائزے، جب كىكى كى تمازيش فلل ندآئے ، درودشرىف كوبلندآ داز سے يا ھے كورد كتے والے عام طور پر دیانی ہیں، وہ نمازی کی نماز کا بہانہ کرتے ہیں، اصل منشاء مقعودان كاورووياك يزعنے سے بندكرنا ہے، كدرسول ياك كى يادندكى جائے ،ان کولفظ یا کے ساتھ نہ ایکارا جائے ،اگریٹیس تو تماز کے فور أ بعد درس دينا كيول شروع كروية بين واس جكه لوكون كي نماز كاخيال بين آتا وسلام مجیرتے بی لاؤڈ سیکر سامنے رکھ کرائد میرے میں درس شروع کرویتے ہیں، حافا نکہ قریب میں بہت می مساجد میں اہمی جماعت بھی تبیں ہوتی ، بیہ لوگ لوگوں کی نماز کی برواہ نیس کرتے ، زور زور سے تقریر کرتے ہیں ، اور لاؤڈ ٹیکر کے ذریعہ ہے دوردور آواز پہنچاتے ہیں۔ان کی تقریر ہے تو نماز میں خلل نہیں آتا ،مگر در دویاک بڑھنے سے نماز میں خلل آتا ہے ، جارے تزديك ببتريم بي ماتى بلندا واز عدد درريف يره ايس كسي تمازى كى نماز من خلل ندآ ك العنى يهت بلندآ واز سيند يرصي والله تعالى ورسوله الأعلى اعلم\_

## سوال بمبر <sub>27:-</sub>

مردے کوتیر میں کیسے لٹایا جائے ، جواب سے نوازیں ، میزاتوجروا۔ الجواب :-

فناوی رضویی ہے، قبر میں دا بنی کروٹ پر قبلدولٹایا جائے، کنز الدقائق می ہے، ویسوجے السی القبلة اس کی شرح متخلص میں ای پسوضع شقه الايمن متوجها الى القبله لقوله عليه السلام لعلى حين وضع الجنازة ياعلى استقبالا هكذا في بدائع المصنائع بهارش يعتش بكراس و والمتى كروث يرلنا كي السكا مرتبل و والمتى كروث يرلنا كي السكا مرتبل وكري، والشتى لى الم

#### سوال نمير 28: ـ

معجد کے قریب آیک احاظ ہے جس پر کسی کی ملکت مخصوص نہیں ،عرصہ وراز ہے مولوی صاحب امام معجد وہاں رہنے تھے ،اب بھی وہاں سنے مکان تغییر صرف امام معجد کے لیے ہوئے ہیں ،ان پرزکو ق کی رقم خرج ہوسکتی ہے ، یا نہیں ۔ بحوالہ کتب معتبر ہ مطلع قر ما تھی اور یہ بھی فرماویں کہ وہاں پرامام معجد ہائمی روسکتا ہے یانہیں ، جینوا تو جروا۔

## الجواب:-

مرضی ہے وہ رقم مکان کی تعمیر کے لئے وے وے دے رق جائز ہے ، جلک کے بدلنے ہے شک کا تھم بدل جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گوشت کا صدقہ ویا گیا۔ حضورعلی السلام نے ارشاد قر مایا لک صدقة ولدا هدیة او کما قال علیه السلام لیجن سرگوشت اے بریرہ تیم ہے لئے صدقہ ہے ، اور تو وہ گوشت ہماری فذمت میں چیش کر دے تو ہمارے لئے تخفہ ہے ، اس حدیث ہے صراحة بیٹا برت ہوا کہ صدقہ کے مال کا لے کر اور مالک ہو کرسید کے دے سے ایک ہوکرسید کے دے سے اس کر تی میں میں جسید میں جائے ہوئے ہے ، سراہ مال کو سے تو ہمال ہدیدہ تخفہ ہے ، براہ راست سید کوز کو ق و بینا تا جائز اور حیلہ میں دہ مال ہدیدہ تخفہ ہے ، براہ راست سید کوز کو ق و بینا تا جائز اور حیلہ شرق کے ساتھ جائز ہے ، واللہ تعالی ورسول الاعلی اعلی ۔

نبر29:-ايك وال كاجواب

المكورين ايك بحق كثير نے جاتد افى آتھوں سے ديكا اس لئے يہاں شرى ثبوت سے اتوار كون روزه ركھا كيا، جن مقامات پراير كى وج سے جائد دكھائى نہيں ديا اور تہ ہى چائد ہونے كا شرى ثبوت ملا تو وہاں كہ مسلمانوں پراتوار كون روزه ركھنا فرض ندتھا۔ حديث شريف بي ہے كہ شعبان كى انتيس تاريخ كوچا عدد كھائى دے تو روزه دكھواورا كركردوغبارايركى وجہ سے چائد دكھائى ندوے تو شعبان كے تميں دان پورے كر لو، رمضان وجہ سے چائد دكھائى ندوے تو شعبان كے تميں دان پورے كر لو، رمضان الميادك كے چائد كا شوت شرعاً ايك مسلمان يا عورت بالغ عادل يا مستورالحال كى كوائى سے ہوجاتا ہے، جس مقام پرشرى ثبوت اس طريقة مستورالحال كى كوائى سے ہوجاتا ہے، جس مقام پرشرى ثبوت اس طريقة سے نبیں ہوا، دہاں كے مسلمان سے نورے كورت كے اور

اتوارکاروز ہبیں رکھا۔انہوں نے حدیث شریف کے مطابق دموافق عمل کیا ،تار، خط، دیڈ ہو، ٹیلیفون، اخبارات، جنتری کے اعلان سے شرعی ثبوت نہیں ہوتا، چونکہ جاند کا شرعی ثبوت اب ل گیا، لہذا عمید کے بعد اتوار کے روز وکی قضا ضروری ہے، واللہ تعالی اعلم۔

# نبر30:- إيك موال كاجواب

تار ،ریم یو بنیلیفون ، وقیمرہ آلات مبدید ہ ہے رویت ہلال کا ثبوت شرعاً جیس ہوتا، لبدا آپ کے بال جب کے جا عد نظر ندآ یا، اور ند بی کوئی شرعی ثبوت پہنچا بلکدریڈ یو کی خبر برروز ورکھا گیا ،تو شرعی ثبوت نہ پینینے کی وجہ سے اس دن کاروز ورکھنا شرعاً آ بلوگوں برفرض شقعا۔وہ دن آ ب کے نز دیک مفتکوک تھا۔ اور شک کے دن کا تھم یہ کہنخو ہ کبری لیعنی زوال فتم ہونے تک روز و کی مثل رہیں اگر اس وقت تک جاند کا ثبوت ہوجائے تو رمضان کے روزے کی نیت کرلیں ،ورنہ کھالی لیں۔ور مخارش ہے،ولا یسصبرمه الخواص وينفطر غيرهم بعد الزوال به يفتي نفيا لتهمة السنهي شرعي ثبوت روز در کھنے کے لئے ایک مسلمان مردیاعورت بالغ عادل ہو یامستورالی لی گوائی ہے ہوگا شک کے دن اگر روز ور کھالیا تو ضخوی کبری کے بعدعوام کھول دیں۔اورخواص شاکھولیں۔ تو مولوی صاحب نے جوخود اینا روز ہ تو ڑا اور خواص کا تو ژایا ہے تو اس نے خلاف شرع کیا ے، اس برلازم ہے کہ تو ہے کرے، اور مبد کرے کہ آئندہ شری مسئلہ بغیر محقیق کے لوگوں کو نہ بتائے گا۔ بیاس صورت میں ہے، جب کے مولوی

صاحب بن سی العقیدہ ہواور اگر امام دیو بندی مولوی ہے، تو دیو بندی شان الو ہیت اور شان رسالت وشان دلایت جمی نہایت ہے ادب گتار نے ہا کہ ہیں، ہبلسست پر دیو بندی باک ہیں، ہبلسست پر دیو بندی مولوی کا قول لازم نہیں اور ہبلست کی نمازی دیو بندی اماموں کے جیجے ہر گرنیس ہوتنی ساہسست پر لازم ہیں اور ہبلست کی نمازی دیو بندی اماموں کے جیجے ہر گرنیس ہوتنی ساہسست پر لازم ہے کہ دیو بندیوں سے فتو کی ندیس اور ند بی ان کا وعظ سنی اور ند بی ان کے جیجے جمعہ عمیدین ، تر اور کی نماز ہوئی نہ سے پر طویس ، دیو بندیوں کی مقابلے ہیں کی عالم دین کو پر طویس ، دیو بندیوں کی مقابلے ہیں کی عالم دین کو پر طویس ، دیو بندیوں کی مقابلے ہیں کی عالم دین کو پر طویس ، دیو بندیوں کی مقابلے ہیں کی عالم دین کو دیل ورسوا کرنے کے لئے جیوٹی کار دائی ، کر دفریب دغابازی کر لیتے ہیں ، ولیل درسوا کرنے کے لئے جیوٹی کار دائی ، کر دفریب دغابازی کر لیتے ہیں ، مولی عزد جن اان سے بچائے ، دانشد تعالی درسول الاعلی اعظم دائھم بالصواب ۔

## سوال تعبر 3<sub>1:-</sub>

لی کی صفرال ہوہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی قوم با فندہ میں تکاح ٹائی کرۂ میائی ہے، نہ مال ہے، نہ باپ دو برادر موجود ہیں، برادر اپنی مرضی کے مطابق فکاح کرنا چاہتی مطابق فکاح کرنا چاہتی مطابق فکاح کرنا چاہتی مفرال بی بی اپنی مرضی ہے تکاح کرنا چاہتی ہے۔ مغرال بی بی اپنی مرضی ہے تکاح کرنا چاہتی ہے۔ مغرال بی بی بی ورق کی کور مرتقر یا دو ڈھائی سال ہو چکا ہے، اس کی عدت گزریکی ہے، جنواتو جروابالا جروالثواب۔

# الجواب:-

عاقلہ بالغہ بغیروالی کی اجازت کے خود اپنا نکاح کفویش کرے گی تو وہ نکاح مرعاضی محمد میں میں احق بنفسها من مرعاضی موجود کا حدیث شریف میں ہے ، الایمه احق بنفسها من ولیها هدایه میں ہے ، ویسف عقد نکاح الحرة العاقلة البالغة

برضا تها وانسالم يعقد عليها ولى بكراً كانت او ثيباً

كرالدقائن عن بونفذ نكاح حرة مكلفة بلاولى يمورت

مسوله عن ماة مغرال في في يجديده بما قله بالقبادال في عدت

وفات بحي كرريكي به قوده الخي من كمطابق اله كوش جهال جاب شرعا نكاح كرست به مساة تذكوره ك بمائي الل كا جازت ك يغيرال كا فرعا نكاح كرست به مساة تذكوره ك بمائي الل كي اجازت ك يغيرال كا فرعا نكاح كرست به مساة تذكوره ك بمائي الل كي اجازت ك يغيرال كا فرعا كاح كرست براس كا حراد الشرقائي ورسول النائي الم

## سوال تعبر 32:-

کیافراتے ہیں علیائے دین ومفتیان شرح متین اس مسلم کی ایک متلی کے ایک متلی کے ایک متلی کے ایک متلی کی بربیز کار فیدائی کرنے ایس خیال پر کرنے کا بالفکا مقد تکاح حقل ذید کے ساتھ کرایا اس خیال پر کرنے یہ بیکن تکاح کرنے کے بعد بیٹن طور پرمعلوم ہوا کہ ذید قاسل تھا۔ اب بیک برکروار ہے، یہ تکاح کیما ہے، لازم ہے یا فیر لازم ۔ بیٹوایا لکنا ب توجروایا لثواب۔

#### اليواب:-

باب بن تابائع بن كا تكار كم فقص سنائي كفوك كاظ سن كرد كفو كركاظ بوء يادت عقديه سايا بوكه بيكتوب بمر بعد من معلوم بواكد كنو مبرل أو لزكائى بوء يادت عقديه سايا بوكه بيكتوب بمر بعد من معلوم بواكد كنو مبيل أو لزكل كرباب وقت في ما وقت العقد فزوجوها على ذلك نم طهرانه غير كفو كان لهما لخياد محرب تك سي تقدم الكل تقريع بركان الهما لخياد محرب تك سي تقدم الكل تقريع بركانيا تكاريا الكاريا اللهما لخياد محرب تك سي تقدم الكل تقريع بركانيا تكاريا الكاريا اللهما المخياد محرب تك سي والتي يس جرب

کرتکاح ہوائی نیس توضح کی کیا ضرورت ہے، روالخار حاشہ ورمخار شی

ہونالینکاح باطل بالاتفاق اگر چاس عباروالخار حاشہ درمخار
میں تاویل کے ہے، جیساروالخار حاشہ درمخار
میں ہے، مسامر عن الندوازل من ان النکاح باطل معناہ انه
سیبطل کما فی الذخیرہ بھر فاہر ہے کہ توہر کی طرف ساگرولی
کورموکا دیا جائے تواس صورت میں تکاح مطلقاً باطل ہے، روالخارش ہے،
النظاهران یقال لایصح العقد اصلاکما فی الادب انما جن و
سیکران النخ اس مسئلی تفصیل درکار ہوتو العطایا الذہ یہ فی الفتاوی
الرضوی کی طرف رجوع کیا جائے، اس مسئلہ کی تغییل درج ہے،
والشرقعالی ورسولہ النا علی الم

### سوال نميز 35:ـ

عروی شادی الی جگہ ہوئی، جہاں کے مولوی صاحب کم علم رواج کے مطابق اس طرح نکاح پر حاتے ہیں کہ مومنوں کی لڑی کا نکاح فلاح بن مطابق اس طرح نکاح پر حاتے ہیں کہ مومنوں کی لڑی کا نکاح فلاح بن فلاس سے کردیا کیا تبول ہے، اس ہی تام جیس لیا گیا، لڑکے کو پہلے تو ہے بھی نہ ہوا، اور قبولیت صرف ایک یا راور لڑک کو کلے نہیں پڑھائے لڑک سے جب اجازت کی جاتو وہ نہ ہاں کرتی ہے، اور نہ ناکرتی ہے، تو کیا شرعاً نکاح ہوگیا، جب طابق ہی تین وفد ضروری ہوتو نکاح اقرادا کی طرف خاموثی ووسری طرف خاموثی ووسری طرف آگر نہیں اور نکاح کرانے والے کھل ووسری طرف آگر نہیں اور نکاح کرانے والے کھل ووسری طرف آگر نہیں اور نکاح کرانے والے کھل میں سے تو نواز کی شرح کی سے جس تو کیا سب زنا ہوگا، اور ہے کس صورت میں آگر لڑکی شرح کی

تکاح می از کی کانام ضروری نہیں ، یک اس کا تعین ضروری ہے، جیسے فلا اس بن فلال کی سب سے بری لاکی یا سب سے چھوٹی یا بری سے چھوٹی یا جھوٹی ہے بوی اگر خاوند کواس کی بہن کا نام معلوم نہ ہوتو بھی کوئی بات نہیں ، بال خاوتد کے زوریے بھی اس اڑک کاتعین ضروری ہے، تکاح بس اڑکی یالا کے کی طرف ہے ایک دفعہ ایجاب و تبول ہونے کافی ہے، تمن دفعہ ایجاب و تبول کراتے ہیں۔ بیبطور تا کید ہے، ضروری تبیں۔ شوہر تین طلاق کا ما لک ہوتا ہے، شوہر اگر اپنی بیوی کو ایک طلاق وے تو ایک واقع ہوتی ہے، اور اگر دو دے تو دواگر تین دیے تو تین طلاقیں ہوتی ہیں ،ابیانہیں کہ تین دے تو ایک واقع ہو، ایجاب وقول اور چرے اور طلاق و بنا اور چرے اڑ کی کواری ے اس کا ول یا ولی کا وکل یا قاصد تکاح کی اجازت کے لئے کیا تو وہ غاموش ربی تواس کا غاموش ربتا شریعت میں اقرار کے قائم مقام ہے،جبیہا كدهديث شريف من بالركي شيدين لاكى اكر كنوارى مد موقواس كوزيان ے اقراد کرنا ضروری ہے، کلہ کفرالی چیز ہے کہ جب انسان کی اینے فا كدے كے لئے اور غرض كى بناء ير كهدو ي و انسان شرعاً كافر بوجاتا ہے، اور اس براحکام کفر کے جاری ہوتے ہیں،شربیت مطہرہ نے منافقت ،

غداری، خیانت، کذب بیانی، دروغ کوئی کومنایا ہے، نکاح کوفت باکرہ
لیمن کواری کڑی کا نکاح کی اجازت لینے وقت خاموش رہنا منافقت نہیں
ہے، کفرنہیں ہے، بلکہ نکاح کی رضاواجازت ہے، اور ظاہر مرزائی قادیانی
بنا، سکھ، ہندو، انگر پر بننا بیاسلام ہے کملی دشمنی ہے، موثی عزوجل اخلاص و
ایمان دیانت، امانت ظاہری باطنی دین کی حفاظت کی توفق عطافر مائے۔
لاکے لڑی کو نکاح کے وقت کلے پڑھانا ضروری نہیں، جب کہ دہ پہلے
مسلمان ہیں کلے پڑھانا تواہمان کی تازگی ہے، والشہ تعالی اعلم۔

#### سوال نعبر 34:ـ

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ بھی کے حمروکی دو ہویاں ہیں، مریم،
ہندہ۔ ہندہ کی بٹی خدیجہ نے زید نے نکاح کیا۔ زید خدیجہ کی موجودگی بیس
مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہے ، حالانکہ زید کا مریم کے ساتھ کوئی اور رشتہ ہیں،
جس کیونہ سے حرمت ٹابت ہو، جیواتو جروا۔

## الجواب:-

ال مسئلہ کے جواب ہے پہلے بہ جانا ضروری ہے کہ سوتیکی ساس ہے نگاح

کرنے کے متعلق کیا تھم ہے تو جانا چاہے ، ساس کی حرمت اس دجہ ہے

ہیں کہ وہ زوجہ کی مال ہے ، بلکداس لئے ہے کہ وہ زوجہ کی مال ہے ، سوتیلی

ساس میں یہ وجہ بیس لہندائس کی حلت میں شربیس ، سوتیلی ساس سے بلاشیہ

نگاح شرعاً جا تزہے ، دومری بات یہ ہے کہ وہ دو وحور تی کہ ان میں ہے جس

ایک کو بھی مرد فرض کریں دومری اس کے لیے حرام ہوائی دوعور تول کو نگاح

میں جمع نہیں کرسکتا، جیسا کہ خالہ ، بھا تجی ، اگر خالہ کومر دفرض کریں تو ماموں بها جي كارشته بوگا ، اگر بها تجي كوم دفرض كرين تو بها نج خاله كارشته بوگا ، اس لئے خالہ ہما تی ، کونکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے، ادر اگر ووعورتیں السی ہوں کہ ایک کوم دفرض کریں تو دوسری اس کے لئے جرام ہو،اور اگردوسری کو مردفرض کریں تو مہلی حرام نہ ہوتو ایسی دوعورتوں کوجمع کرنے میں شرعا کو کی حرج نہیں ،اب صورت مستولہ کہ اگر اس مردمسمی زید کی بیوی کومر دفرض كريں ، تواس مرد كا سوتيلى مال سے تكاح ترام ہے، ليكن اگر اس مردسمى زیدی سونتلی ساس کوم دفرض کریں تو ان کا آپس میں کوئی رشتہ نبیں ، حاصل جواب بيكه صورت مستولد من برتقد برصادق سائل زيدكا نكاح خدىجه كى موجود كي من بلاشيه جائز ب، والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم، الجواب ملح صورت مسئوله مين زيد كا نكاح اورخد يجه كي سوتنلي مان دونول يص شرعاً جائز ہے، ان دونوں کا نکاح میں جمع کرنامنع نہیں ہے، حضرت عبداللہ این جعفر رمنی اللہ تندی کی عنبمائے موٹی علی شیر خدا کی صاحبز اوی زینب بنت فاطمہ ہے اورمولی علی شیر خدارمنی الله تعالی عنه کی دومری بیوی کیلی بنت مسعود مے نکاح كيا، دونول كو نكاح يس جمع كيا، بخارى شريف كتاب النكاح مس ب وجمع عبيداليله ابن جعفر بين ابنة على وامراة على، 👺 صورت سوال كاجزيه بخاري شريف من ش كميا - والحمد الله والله تعالى رسوله الاعلى وأتظم بالصواب ب

سوال نمبر 35: ـ

کیا فرماتے جی علائے دین اس مسئلہ جس کے مسلمان مرد کی شادی عیسائی عورت سے ہوسکتی ہے، جب کہ عیسائی خیال کی ہے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، بیٹوا تو اجروا۔

الجواب:-

بہارشرایت بیں ہے یہود باور نفرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے، کمر
چاہئے نہیں کہ اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھاتا ہے، (عالمگیری
وغیرہ) گریہ جواز اس وقت تک ہے جب کہ اس فرجب یہودی یا
نفرائیت پر ہوہ اگر صرف نام کے یہودی یا تفرانی ہوں اور هیقة نیچری اور
د ہریہ فرجب رکھتی ہو، جسے آ جکل عموماً نصاری کا کوئی فرجب بی نہیں تو ان
سے نکاح نہیں ہوسکتا، اور ندان کا ذبحہ جائز بلکدان کے ہاں ذبحہ ہوتا تی
نہیں۔ واللہ تعالی درسول العلی اعلم واقعم بالسواب۔

## سوال نمبر 3<sub>6:-</sub>

کیا فرہاتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ بھی کے مسلمان کی شادی مرزائی عورت

ہوسکتی ہے، جب کہ قرآن ، حدیث طریقہ عبادت ایک ہی ہے،
مرزائیوں کے علاوہ وہ مرے فرقوں نے بھی بہت ی تاویلیس بنار کھی ہیں ، گر
رسالت اعلیٰ سے اٹکارٹیس کرتے ، مرزائیوں اور ویو بندیوں کی کتابوں ہیں
تحریرہے، کہ مروروہ عالم خاتم العین کے درجہ اعلیٰ کی بنا پراس مرزائیوں کے
خیال میں مرزامین یا مہدی ہے، ویو بندیوں کے خیال ہے کوئی اور تی فیال میں کوئی اور تی

پڑتا، اور کلمہ اور سنت محمدی بتاتے ہیں تو کیا دیو بندی عورت ہے بھی شادی کرنی تاجا کزیے، بینواتو جروا۔

الجواب:-

مرزائی قادیانی یا لاہوری عقیدے والی عورت سے نکاح شرعاً جو ترنبیں،
کیونکہ مرزائی قادیانی ہول یالا ہوری ، کا قرومرتہ جیں ، یونکی جس عورت جس
عورت کا بیعقیدہ ہوکے خاتم النبین صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی نبی شرعاً پیدا
ہوسکتا ہے ، حضور علیہ السلام کی شان میں ہے اولی و گستاخی چو بھی کرے کا قر
ہوسکتا ہے ، حضور علیہ السلام کی شان میں ہے اولی و گستاخی چو بھی کرے کا قر
ہوسکتا ہے ، اسلام سے خارج ہے ، وابو بندی ہو یا دومرا۔ وابو بندی عورت سے بھی
شرعاً نکاح نبیں ہوتا ، واللہ تھ لی ورسولہ الله لی الملم۔

#### سوال نمبر 3<del>7</del>:-

زید نے اقتصادی حالات کو انتائی کمزوری و طازمت و جگدو ہائش ند الحنے کی باہی ہے مرزائی کو ووست بنایا، اس کے پاس رہائش اختیار کی، اور اس دوست نے دوسرے مرزائیوں کے اصرار پر زید ہے اپنے بیعت فارم پر وشخط کروائے ، زید بقاہر مرزائی ہوا اور ان کے ساتھ تمازی بھی اوا کیں، اس خیال ہے کہ نماز خدا کی، اور الفاظ قرآن کے جی کیا فرق ہوگا، اپنے آپ کو اس بدت میں مسلمان می تصور کرتا رہا، طازمت ورہائش وجگہ لمنے آپ کو اس بدت مرزائیوں سے قطع تعلق کردیا تو کیا وہ مسلمان رہا اور اس کا تعدد نید نے مرزائیوں سے قطع تعلق کردیا تو کیا وہ مسلمان رہا اور اس کا تکارج ہوگ ہے وہ کا گرنیس تو دوبارہ ہوسکا ہے، یا حلالہ کی ضرورت میں اسے عدت کے ایام کا خیال رکھنا ہوگا، اگرنیس تو دوبارہ ہوسکتا ہے، یا حلالہ کی ضرورت ہوگا، اگرنیس تو دوبارہ ہوسکتا ہے، یا حلالہ کی ضرورت ہیں اسے عدت کے ایام کا خیال رکھنا

يئے گا، اور وہ عرصہ كہ جب تك و تكاح ندكر ہے، يابهت عرصه ملے كرر چکا ہے،اس کا کفارہ ادا کر ہے، زید نے بیہ معاملہ آ جکل کسی کوٹیس بتایا،اس کے والدین بیج بوی سب بے خبر ہیں نکاح ٹوٹ جانے کی صورت میں جیما کہذیدنے بتایاس کے مندرجہ بالانعل ہے قبل اس کی بیوی حاملتی اور اس تعل کے بعد اس کو بیوی سے ملنے کا اتفاق ہوا اور اس نے بیوی سے عجامعت بھی کی کیاوہ بجے جوڈیڑھ دو ماہ کے بعد پریدا ہوا حرامزادہ نہ ہوگا ،اور اس كود يج اور إلى ، وه كر صورت من مجميل ، زيداية آب كومسلمان سیحتارہاہے، اور نکاح کو بھی درست مجھتارہا، بیوی کوعلم نیس ہے، اس حم کے بچول کا نکاح مسلمان مرد یا عورت سے ہوسکتا ہے، ایسے بیچے ورا ثت کے حقد ار ہوئے ، بیرمعاملہ تھا، جار برس بعد اور دوستوں پر ظاہر ہوا ہے ، اور دوستوں کی بحث انتہ کی و بحیدہ مجی گئی ہے جس کا ذکر کردیا گیا، بیاور ضروری معجما كيا كركسي ايسي مفتى ساس كافيصله بوءاس معامله بيس شريعت بجرم كى بھول غلطی یا کم علمی کی جس مدتک بھی حمایت ہوسکے، بہت غور سے فتو کی ہے مستغیض فر ماوین، زید اس بحث ہے نفسانی طور پر بہار ہو گیا ہے، جینوا توجروا\_

الجواب:-

زید ہے جبکہ مرزائی کے بیعت فارم پر دستخط کرائے تو زید کا فر و مرقد ہوگیا، زید اسلام سے باہر ہوگیا، اور مرزائی ہوگیا، اس کی نماز شرعاً نماز نہیں اور اسکا اینے آپ کومسلمان تصور کرنا علط اس کی بیوی تکاح سے یا ہراس کی بیوی اگڑ

زید مرزائی ہونے پر بے خبر رہی تو وہ معذور ہے، زید کی بیوی کو جو حمل زید كرزائي ہوتے سے بہلے ہوااس حمل سے جو بجہ بیدا ہوگا۔وہ جائز اولاد ے ہے، زید نے مرزائی بنے کے بعد جومجامعت کی تو قطعا حرام مرجو بچہ ڈیڑھ دو ماہ کے بعد پیدا ہوا تو اس بچے کوٹرا حزادہ میں کہا جائے گا، کیونکہ اس يجه كا وجو داس ك مرزائى مون سے يہلے موجكا تھا۔ بال اس فے جو عامعت کی دو حرام ہے، پہلے بیج کے بعد جودد بیچے پیدا ہوئے دوحرام اور زنا کے ہیں، کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا تھا۔اس کئے وودو یے حرامکاری ، وزنا و بدكارى سے ہوئے اور اس كے يج بچيال مسلمان رہيں كے ، تو ان كا تكاح مسلمان حورت مسلمان مردے جائزے، ایسے بیچے جوجرامکاری و بدکاری سے بیں وہ ٹابت النسب نہیں ہیں وان کا چونکہ شرعاً باب نہیں البذا ایسے بیے مال کی دراشت کے حقدار ہیں، مال کے توسط سے جتنے رشتہ دار ہو تھے شریعت کے مطابق ایسے نے ان رشتہ داروں کے درثاء ہو تھے ، ان کی وراثت كے شريعت كے مطابق حقد ار ہوئے ، مسئلے صورت واقعی وجيدہ ہے ، اوراس چیدگی کاحل بہ ہے کہ وہ تخص جلد از جلد مرزائی تدہیب ہے تو بہ كرلے نے سرے سے كلمداسلام يا مع تجديد اسلام كرے حوامكارى سے توبہ کرے، تو اس کے بعد اپنی سابقہ بیوی ہے دوبارہ نکاح کرے، طالہ كرنے كى ياعدت كرارنے كى اس ميں ضرورت تبيں۔ ووسلمان كواہوں کے سامنے اس محض بیں اور اس کی بیوی میں ایجاب وقبول ہو جائے ، یا تسی تکاح پڑھانے والے مسلمان ہے شرعی کواہوں کے سامنے ایجاب وقبول

کرائے و نکاح ہوجائے گا۔ اس فضی پر قرض ہے کہ اپنی ہوئ ہے محائی

التے ، کوئکہ اس نے اپنی سابقہ ہوئ کی عصمت دری کی ہے، اس سے

حرامکاری کی ہے، اور اس بھاری کوشو ہر کے مرز ائی ہونے کا علم ہیں، چونکہ

وہ العلم رہی البتدائی حرامکاری کی دجہ ہے دہ گنہگار نہ ہوئی محراس فضی کا عذر

جہالت ایسے تعنیہ میں مقبول نہیں آؤ ہر ہے مسلمان ہوجا ہے ، اپنی ہوئ سے

دوبارہ شریعت کے مطابق ثکاح کرے بس تغییہ منافی درسولہ

وبارہ شریعت کے مطابق ثکاح کرے بس تغییہ ختم ہے، دافشہ تعائی درسولہ

الاعلی اعلم۔

#### سوال نبير 38:ـ

کیا قریاتے ہیں علیا ہے وہن اس سنلہ میں کہ بکر کی یارات جب اس کے سرال بیٹی تو اس وقت معلوم ہوا کہ بکر آباء واجداد و دیگر اعزہ مرزالی ہیں باڑی والوں نے تکاح دسینے سے انکار کیا، بوئر تی یا طالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بکر ہے کہلوایا گیا، کہوتی خیالی ہے جواہلسد کا مرزائیوں کے ظلاف ہے اور نکاح کردیا گیا، بکر بھ میں کیار با، پہندیس کیا مرزائیوں کے ظلاف ہے اور نکاح کردیا گیا، بکر بھ میں کیار با، پہندیس کیا مرزائیوں کے خلاف ہے اور نکاح کردیا گیا، بکر بھ میں کیار با، پہندیس کیا رہا، پہندیس کیا

الجواب: - يمر جب كهمرزائى تما تولائى والون يرفرض تما كدائى سے توب كرائے الى تا تولائى والون يرفرض تما كدائى سے تيزارى كرائے اب تار دوبال سے تيزارى كرائے بمرف تى بات كے سے مرزائوں كے قلاف بكر كاوتى خيال ہے جو المست كا ہمرف تى بات ہے مرزائوں كى توبقول شاوكى ، تو تكام كيے جو المست كا ہمرف تى بات ہے اس كى توبقول شاوكى ، تو تكام كيے ورست بوگا دورا كر يكركونكام كے وقت مسلمان كرايا تماتو تكام ورست ہوگا دورا كر يكركونكام كے وقت مسلمان كرايا تماتو تكام ورست ہے

والله تعالى اعلم ..

# نبر39:- أيكسوال كاجواب:

جس عورت کا نکاح میلے ہو چکا ہو جب تک اس کا شوہراس کوطلاق نددے او رعدت نہ گزرے جب کہ عورت مدخول بہا ہو، یاعورت فوت ہوجائے اور عدت ند گزرے اس مورت کا نکاح دوسری جگہ ہر گزنبیں ہوسکتا اگر جد دحوے سے نکاح کردیا گیا ہو،ایہاجعلی نکاح ہوئے کے بعداس بنادنی شوہر اورجعلی بیوی پرفرض ہے کہ فور آایک دوسرے سے جدا ہوجا تھیں ، آگر غیر کی یوی سے نکاح کرایا جائے اور اس مرد کواس مورت کے بہلے نکاح کاعلم نہ ہوتو بیانکاح فاسد ہے، لیکن جواولا دہوگی سے کہ اولا د کانسب اس آ دمی ے ٹابت ہوگا، جب کہ واتت وخول سے جھ ماہ کے بعد اولاد ہو، درمخارجا شيردرج يم ب (بكاهما ماسد)..... ونكاح امراة الغيبر بلاعلم بانها متزوجة الانتزاك شب عائم الحكم انه ذكرفني البنصرهنساك اسه تبعتبير مدت النسب وهي ستة اشهرمن وقت الدخول عبد محمد وعليه الفتوى ..... والعشائخ اعتوبقول محمد صورت مستولده بب فابر بوكيا كداس عورت کا نکاح ملے جبکہ تھا، تو اس مرد وعورت مرفرض ہے کہ فورا ایک دوسر ہے ہند علیحدہ ہو جا تھی، الیکن جو اولا دوہ اس آ دمی کی ہے ،اور اس عورت کے ان بچوں کی پرورش کے افراجات اس مرو پر جیں، والتد تعیالی ورسوله الاعلى اسلم بـ

# نبر40:-ايك سوال كاجواب

حضورني كريم عليه انصلوة والسلام في عمره جونيد كلابيد الكاح قر مايا اوراسا بنت نعمان جوني كفديه سے نكاح فرمايا، مواجب الدنيه اور اس كى شرح زرقائي شهب الثبالثة عمره سعتم العيس بست يزيد ابن الجون بعتم الجيم الكلابيه وقبل عمره بنت يزيد بن عبيد ابن اوس بن كلات الكلابية وقبال أبو عمر بن عبدالبرو هذا اصح في نسبها تزوحها صلى الله تعالى عله وسلم (الى أن قال) فطلقها اوريزمواببلدنيوزرقائي م ب البرابعة استماء سفت سعمان بن جون وهي الحونة وردي البخاري أن بئت الجون لماأدحلت عليه صلى الله عليه وسبلم ودنا امنها قالت اعود بالله فقال لها لقد عذت بعظيم التحقيق بناهلك قبال النواعير ابن عبدالبرا جمعو أعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروحها أيراك من يه قيل اسمها أميمة بنت شرحيل فلما أدكلت عليه سبط يده أطيها فكنائها كرهبت ذلك بنامرينا أسيدان يعضرها ويكسوها توبين الخ مواجب لديي في 262 طرد تدكوره بالاعباراتون ے واضح ہے کے حضورتی کر بھم مسلی اللہ ملیدالصلوٰ و والسلام نے عمر وجونید سے تکاح فرمایا ادر اساء جونبه یا امیمه یاام مدے کاح فرمایا ان کے نام میں انتلاف ہے، بعض قرماتے میں ان کا نام اسا، بہض قرماتے میں امیہ

بعض قرماتے ہیں امامہ ای گئے ان تینوں ناموں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا ہے، جب نکاح ثابت ہے تو پھر کیا اعتراض شیعہ روافض کی زیادتی ہے کہ حضور نبی کریم ملیدالصلوٰ قوالسلام پراعتراض کرتے ہیں۔ محرمی مولاناصاحب!

السلام مليكم ورحمة الله و بركانة مولوي عبدالغني صاحب كي طرف آب يے جوخط ارسال کیا تھا ،اس کا مطالعہ کیا ،اس میں آیے نے جن تبہات کا ذکر کیا الناكا جواب ذيل من عرض كياجا تا ہے ،اس كا بنظر غائر مطابعه كريں ، بخاري شرايف كماب الطلاق منى 76 بلد 2 حفرت ابوسعيد رمنى القدت في عنه كي رواعت امام بخاری رحمة التدعليد في ترفر مائي ،اس يرشيعه يه وين ب ائی کم بنی اور کور باطنی ہے جو اعمر اض کیا اس کا جواب تسلی بخش تسکین دہ ردانہ کیا گیا واس جواب کواور بخاری شریف کو اگر شیعدا کیا تی تظرے و کیک اور آب بھی خورے مطالعہ نہ کرتے تو تعلی یائے ، اور شہبات میں نہ بڑتے جواب من مواجب لدنية رقائي كحوالول عديمًا قال مركارووعالم صلی الله مایدوسلم نے جونمیامیر بنت النعمان بن شربیل ماے نکاح فرمایا پھر طلاق وے کرز و دمیت ہے خارج فریا ہشیوں ہے و بن اور آپ پر لا ذم تھا كه جب زرقاني ك والهر ين زكان يرساء كاجماح والفاق كاذكر كيا كيا تو اس اجماع کے آئے۔ مرتسامیر شرک میں ، اور اپنی تو بہات باطابہ کی ہیروی میں ا ہماٹ طا وی ہے۔ قدری ندکرے کیا آ ہے۔ کومعلوم قبیس کیا ہمائے دین میں ليقين جمت ہے، آپ نے اسے اللے ایک میں میرشہر چیش کیا کہ شدراوی صدیت نے

تکاح کا ذکر کیا، اور ندام بخاری نے آواس سے ابت کیا کہ تکاح بوائی شہر سراسر غلط ہے، چندوجو و سے اعتبار کے نا قائل النقات اللہ بناری و داوی عدیث دختی اللہ تعالیٰ عنہمانے اگر آپ کے خیال جس تکاح کا ذکر جس فرمایا آو کیا حرت ہے، تعالیٰ عنہمانے اگر آپ کے خیال جس تکاح کا ذکر جس فرمایا آو کیا حرت ہے، جس مسئلہ پر اجماع و اتفاق ہے اس کا ہر کتاب جس فدکور ہونہ کیا ضروری، عدم ذکر سے عدم وجود تجمنا کہال کی عظمندی نظم قرآن میں آو تعداد رکھات مدم ذکر سے عدم وجود تجمنا کہال کی عظمندی نظم قرآن میں آو تعداد رکھات کمان معقاد بر کو قاد کر ضیل کیا گیا ، آو کیا جتاب کے خیال میں تعداد رکھات کمان معقاد بر کو قاد کو اسلام کا نفس الامر میں وجود تیس بفس الامر میں وجود تیس بفس الامر میں وجود تیس بنار یا اس سے کم وقیش جی گر قرآن کر بھم السلو قاد السلام کا ذکر شیس آو کیا تم کی القرآن کے علاوہ سب کے وجود سے آ ہے مشر بی العماذ بالند تعالیٰ۔

2: - طلاق تکان کی فرح ہے ، تکاح کے بغیر طابات کا کوئی مغیرہ ہی فیوں ،
امام بخاری رحمۃ اللہ علد نے اس حدیث کو کتاب الطلاق میں و کر فریا کراس
امر کو واضح کر ویا کہ میر ہے نزویک بھی یہ خورت حضور سرور کا کتاب سنی اللہ
علیہ وہ الدوسلم کی و وجیت کے شرف ہے و اور کی ٹی مغیز اس حدیث سے پہلے
علیہ وہ الدوسلم کی و وابعت حضرت اس الموشین صدیقہ بنت صدیق ونی اللہ
عدید نے ایم میں اللہ
تک کی عنبا نے قربان ) میں صراحۃ ایم بخاری رحمۃ اللہ حمید نے اکر آبیا کہ
سرکارہ و عالم سنی اللہ علیہ و میں اللہ میں ال

وسلم کی منکور نہیں تھی تو اتھی با حلک کی روایت کا کیا مطلب ہے گا، بغیر تکاح

بھی طلاق ہوا کرتی ہے ،اس عورت کو اگر قبل دخول طلاق دی جائے تو وقت
عقد یا بعد عقد اگر مہر کا تعین نہ ہوا ہو تو کیڑ دن کا ایک جوڑا دیا واجب اور
تعین کے ہونے کی صورت میں مستخب امام بخاری علیہ الرحمة نے اس
حدے میں ذکر قرمایا واکسهار از قین والحقها باهلها اسے ابوسعید
اس عورت جو تی کو کیڑ دن کا جوڑا دے کراس کے اہل تک پہنچا دواگر بی حورت
حضور علیا اللام کی منکو حدث تھی تو جوڑا دیے کا کیا مطلب یہ بھی ہوسکی ہے کہ
جوڑا محض تی ترع کے طور پردیا گیا ہوئی ہودگی دولائل تکاح تائم ہونے کی دجہ
جوڑا محض تی ترع کے طور پردیا گیا ہوئی ہودگی دولائل تکاح تائم ہونے کی دجہ
جوڑا محضور علیا اللام کی منکو حدث تھی تو جوڑا دیے کا کیا مطلب یہ بھی ہوسکی ہے کہ
جوڑا محض تی می کے طور پردیا گیا ہوئی ہودگی دولائل تکاح تائم ہونے کی دجہ
حدد خور محمول کرنائی انسب والیتی ہو۔

3:- آپ کا یہ کہنا کہ امام بخاری اور راوی صدیث رضی اللہ تعالی عنها نے ناح کا ذکر کیس کیا واقعہ سکاری کو چھوڈ کر لا تقرب المنظوة کی در الگانے کے متر اوف ہے کو نکہ بخاری شریف کی اس صدیث کے بعد امام بخاری رحمة الشعلیہ نے معراحة تکاری شریف کی اس صدیث کے بعد تکاری مراحة تکاری رحمة الشعلیہ نے معراحة تکاری کا ذکر قربایا ،الفاظ صدیث کے بیجین، تنووج المنبی صلی الله علیه وسلم امیمة بنت شر اجیل بخاری مفری 790 جلد2 ۔ آپ کے صدیث کے اینوائی الفاظ کا مطالع تو کرایا اور صدیث کے دومر کرائے کو یالک نظر انداز کرتے ہوئے بخاری شریف پراعتراض جز ویا۔ وہا یہ شرکا یہ ہو چکا تھا تو اس عورت نے اعوذ یاللہ مک کوں کہا جواب اس کراگر تکاری ہو چکا تھا تو اس عورت نے اعوذ یاللہ منک کوں کہا جواب اس کرائی ہو ہے کہ آپ نے مرور کا نات ملی اللہ علیہ وسلم کو عامدة الناس کی مثل

متجه کر میاعتراض کیا کہ جیسے ماوٹہ نکاح میں ایجاب وقبول کے اورعورت یا اس كے ولى كى اجازت كريحاج بيں ،حضور ملى الله عليه وسلم بھى ايسے بى يں - حالا تك يعقل وتقل كے خلاف ب، مركار دوعالم سلى الله عليه وسلم سارے جہان کے مالک یاذن اللہ میں اساراجہان اور ساری خدائی حضور کی مملوک ما لک مملوک ہے اجازت نہیں لیتا، جب جا ہے جہاں جائے اپنی ملوك اشياء من تصرف كرے مركار دوعالم جس عورت سے نكاح فرمانا ج بیں اس کی یا اس کے ول کی اجازت کے قطعان کا ج نبیں عورت میں ر خبت فرمانا ہی آ پ کے حق میں نکاح ہے، عورت کو اس کاعلم شہو یا عمد آ القارى مُرَحَ بِحَارِي صَحْد 534 جَلْد 9 يرب الله عليه وسلم ان يتـزوج مـن نـفسـه بلا ادن المرأ ة دوليها ، ا*كاطرح علامـ* قسطلانی رحمة الله عليه نے بھی فرمايا حاشيه نبر 1 1 بخاري صفحه 7 9 0 جلد 2 جب بيام رثابت مرحن ہو چکا كەرسول اللەمىلى الله عليه دسلم بطورخود عورت سے اجازت کئے بغیرا بنا نکاح فر ماسکتے میں ،تو کیا بعید کہ بہنگاح بھی ای طریق پر ہوا ہو۔اورعورت نے نکاح کاعلم ندر کھنے کی دجہ ہے اور حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وسلم کونه بیجانے کی بنایراس مسم کاروکھا جواب ویا مو، چنانچەعلامە يىنى رىمة اللەعلىدىمة القارى شىم صفى 535 جلد 9 يرتصريح قرة كالم تعرف النبي صلى الله علية وسلم وكانت بعد ذلك تسمى نفسها بالشقية . ال محرت تحضور سلي الشعليه وسلم كو بهجیانا بی نه تفاءاور بعید میں بیائے آب كو بد بخت كها كرتی تفی ، بخاری شريف من 542 جلد 2 من من هذا قالت لا قالواهذا رسول الله اس سه يوچها كيا، الدرين من هذا قالت لا قالواهذا رسول الله حسلس الله عليه وسلم ، كياتو جائي ب، كديدون مين عرض كييس، قرمايا يدرسول الله عليه الشريحالي عليه وسلم مين پجرعورت في كهاانسا الشقى من ذلك

یں تو پھر بڑی بد بخت ہوئی کہ آ ہے کی ذات اقدس کواس تھم کا جواب دیا، اورشرف زوجیت ہے توازے جانے کے بعد محروم القسمة بی۔ رہا آپ کا بياعتراض كما كرنكاح بوچكاتها وآب في سفه بيسي خفسك كيول قرماياسو اس كا جواب بدے كه اس بطلب اجازت برائے نكاح مقعود نبيس بكله ا خلاق کریمانہ کے طور برخفن اس عورت کے دل کوخوش کرنے کے لئے سے الفاظ استنعال فرمائ تاكه بيستح كمبيب اكرم سلى الله عليه وسلم في مجير اس قدر مقبول بارگاہ بنایا ہوا ہے، کہ باوجود کے میں تحض آ ب کے ارادہ و رغبت ہے منکوحہ ہو چکی ہول پھر بھی آ ہے جھے ہے قرماتے ہیں، ھبہہے خفسك جنانجداما مقسطلاني دحمة الندعليه نفرمايا تسطيب القلبهاء حاشيه بخاری تمبر 11 صغیہ290 جلد2 عمدۃ القاری صغیہ 734 جلد 9 یر بھی ہے مضمون موجود ہے کہ ہی نفسک طلب ا جازت نکاح نہیں فرمایا بلکہ تطیب قلب کے لئے اس کی مثال ہوں مجھتے ، کہ ہم جومدة تت واجبہ یا تا فلہ اہل عاجت کوفی سبل الله دیتے ہیں ،اس سے مارامقعودصدقہ واجبہ میں بری الذمه ہونااور نافلہ میں صرف تواب حاصل کرنا ہے، کمی کوفرض کے طور ہر

برگزنہیں دیتے جمراللہ تعالی نے اپنے تصل وکرم سے اے قرض فر مایا ہے ، فاقرضواالله قرضاء من ذالذي يقرض الله قرضا حسناء ب مجى محض تطيب قلب كے ہے، آب نے سوقيد كامعنى بازارى محف كيا ہے، حالاتک بیتر جمه لفظ سوقی کا ہے ، سوقیہ کامعنی رعیت ہے ، واحد ہویا جماعت بكذا كتب شيخنا شيخ المحدثين قدوة العارفين العلامه ابوالغضل محمد مردار احمر القادرى الرضوى انجيشتى البريلوي لازالت شموس اقضاله طالعدعلى حاشيه البخاري سيدالكر بمدجونية اميمة بتت انعمان جونية صحابية بيل رضي الثدتعالي عنهاان مے حضور عليه السلام كى شان ميں تصدأ محسما خى نبيس موكى كە كرفت ہو، آ ب کونہ بھانے کی وجہ سے خطا ہوئی بعد س بے صد نادم اور شرمندہ موتي ،اوراية آب كوبر بخت كالفاظ عياد فرمائي سان كى شاك میں یا ان کے علادہ کسی اور صحافی یا صحابیہ رضی اللہ تعالی منہم کی شان میں عمتاخی تیراب، اور گتاخی کرنے والارافضی جیے بے صدافسوں ہے کہ آب نے اس خط میں شبہات کے حمن حصرت جونید رضی اللہ تعالی عنہا کو مے ادب اور بے تہذیب نالائق جیسے نایاک ولمعون الفاظ کہہ کہ اسنے رافضی ہونے کا جُوت ویا۔مولا تاخوث یخش صاحب (اللہ تعالیٰ آپ کوئی بنائے روافض کے نایاک خیال سے بچائے )، میکام توشیعہ معونہ کا ہے، یا وہابیہ، ویا بند مخذ وله کا که محابه کرام ومحبوبان حق رضوان الله تعالی علیهم کی شان جس ان كے مقدس خيالات كوقلت فيم كى بناير سجعتے كے لئے فور أاحتراض جزكر الله تغالى اوراس كرسول ملى الله تغالى عليه وسلم كى تارافتكى كاموجب ينة

یں، آب کو جا ہے تھا کہ شید ملون کو راغب الی افت کرتے بنی اس کی مرح صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی شان میں گرا تائی کر بیٹے ، آپ کے واوا کی شان ش آ کرآپ کے والد صاحب کوئی ہواوئی کا کلہ کبدی تو مرے خیال ش آگر چہ آپ کے والد نے تصدا ایسا کیا مواور شرمندہ میں نہ ہوئے ، اول شی آگر چہ آپ کے والد نے تصدا ایسا کیا مواور شرمندہ میں نہ ہوئے ، ایسے ملون القاظ سے یا دنہ کریں کوان کے احر ام کو فیش نظر دکتے ہوئے ، ایسے ملون القاظ سے یا دنہ کریں گوان کے افر یہ کہ ایسے ملون القاظ سے یا دنہ کریں خون کرد ہے ایس می گرکھاں آپ کے باپ کی حز شاہ در کھان محابید شی اللہ خون کرد ہے ہیں، پر کھیاں آپ کے باپ کی حز شاہ در کھان محابید شی اللہ نوان عنہا کی ، ال کھوں عز شی اور کہ ور ان شرافتیں صحابید کی فاک یا پر قربان و فال بیا پر قربان و فال کیا ہوئی و سے ، وافذ تعالیٰ ورسول کیا ہے ضرور اور کہ جاری تو ہوئی کہا ہوئی کو جاری کہا ہوئی اللہ علم کے جاری تو تو ان فرت و ان فرق کی و رسول کیا ہوئی اعلم ۔

# مبر 41: ايك موال كاجواب

صورت موال من خابر مید کداس نکاح خوال کو بیلم تھا کہ موقع ضرورگل اشباه ہے، اس موادی نکاح خوال نے بار بار کھرار کیا ،اس مورت کے دشتہ دار مالقہ نکاح پر شخل بیں تو موادی صاحب کو ضرورا حقیاط برتا تھا، دومرا نگاح برگز نہ پڑھانا تھا۔ بیاس موادی نے بڑی بخت تعلیمی کی اور اپنی مزنت کو قود خطرے میں ڈالڈ اس موادی پر لازم ہے کہ اپنی اس نا جائز ترکت سے تو بہ کرے ورنداس کے بیجے نماز نہ پڑھیں اگر نکاح خوال موادی تمنیش کرے اورا سے اطمینان بھی بوجائے اس کا پہلے نکاح نہیں تو اس مورت میں تکاح یر منا برم نہیں۔ گر جب کداس کا چیا ہوکداس عورت کا پہلے نکا ہے ہو کہ اس صورت بی احتیاط نہیں اس صورت بی احتیاط لازم ہے، اوراس مولوی نکاح خوال نے احتیاط نہیں کی ، نکاح نہیں ہے، یفی ہے، اورائی پر گوائی گر ارنے کا کیا مطلب اوراگر وہ مولوی ویو بندی ہے، وہائی عقید ہے کا ہے تو اس کے بیجھے نماز ہر گر برگز برگز برگز مرکز برگر نہیں نمازیوں پر لازم ہے کہ تی بچے العقیدہ پابند شریعت مطہرہ کو اہوں رکھیں اوراس کے بیجھے نمازیں اوا کریں، اورصورت فیکورہ بی اگر کو اہوں کے جو فی گوائی دیے نے جو فی گوائی دیے اور سختی ناریم ہے کہ تو ہر کریں، جموئی گوائی دیے والا خو ہے، اور سختی ناریم ہے کہ تو ہر کریں، جموئی گوائی دیے والا خو ہے، اور سختی ناریم ہے کہ تو ہر کریں، جموئی گوائی دیے والا خو ہا کے ، اور سختی ناریم ہے کہ تو ہر کی تو فی عطا فر مائے، واللہ تو ان کی ورسول الما کی اعلی الم

## سوال نمبر 42:-

ایک از کی نے خود بخو داپنا تکاح کرایا، به تکاح بوایانیس بالذیر کی کےخود مختار بونے کا جوت کیا ہے، اور مفکلو قشر بف کی سمج مدیث ہے، ایسما اصر لة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل ماطل باطل ، کا مطلب کیا ہے، پیڑوا تو جروا۔

الجواب:-

اگر وہ لڑکی نکاح کے وفت بالغہ تھی اور بید نکاح اس نے اپنے کفو میں کیا تو شرعاً بیرنکاح سیجے ونافذ ہو گیا، اب شوہر کی زندگی میں بغیر طلاق حاصل کئے اور بغیرعدت گزر نے جبکہ وہ محورت مدخول بہا ہو، دومری جگہ ہرگز نکاح نہیں کر سکتی ، فقہ حنفی میں حروعا قلہ بالغہ کے خود مختار ہونے کے متعلق جو نہ کور ہے،

اس كا ثبوت سني ،قرآن مجيد وقرقان حميد ش الله عز وجل ارشادفر ما تا ہے ، فلا جنباح عليهما فيما فعلن في انفسهن ا*درقر* اتا *ې* حتى تنكح زوجأ غيره ادرأرا تاجءان ينكحن ازواجهن اصناف العقد اليهن في هذه الأيات قدل انها تملك المباشرة صحت *"شريف ش ب،*الايم احق بخفسها من وليهما والايم اسم الامراة لا زواج لها بكراكانت او ثيبا وقال صلى الله عليه وسلم ليس للولى مع الثيب امرو حديث الخشاء حيث قالت بيس يندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اردت ان تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من أمور بناتهم شئي وعن عسرو عللي وابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهم جواز النكاح کے کی جواب ہیں۔

 ان مارود عن عائشه رضى الله تعلى عنها غير صحيح لا ن فتوى الراوى بـخلاف الحديث وهذا الحديث الماتش هـ، وقبال في رواية حرب لا يـصـح الـحديث، عن عائشه زوجت بنات اخيها.

3:-ال مديث كا داروعدارهديث زبرى برب، انبول في ال مديث كا ظلاف كياء ادر اخرو في كنكاح كوجا تزركها،

4: - برمديث عوم الخفوص عند أبعض ب، الحدد المامعات على بيه براتقرير محت مراد فير بالفاست والي عام مخصوص است بدلاً ل و محروط مرحى على المحت المامة المازوجت نفسها بغير اذن مولاها او على المحنونة.

5:- مستحب يه يه كدعا قد بالفرى اجازت كيفيرتكاح ترك عيدا مرحى المستحب ان المستحب ان المستحب ان المستحب ان المستحب المس

## سوال تميّز 43<u>-</u>

جوا ب جلدي دي بينوا بالعسواب والتفصيل توجر دا - بالاجرالجزيل \_ الجواب: - شغار كامطلب شرعابيب كمايك آدى اي لركى يا بهن كا تكاح دوسرے ہے کردے اور وہ دوسرا اپنی لڑکی یا جمن وغیرہ کا نکاح اس ہے ۔ كرد ے اور برايك كامبرشرى شہو بلكه تكاح كے بدله من نكاح عي مبر ہواہيا كرنا مناه ومنع ہے، كيكن نكاح منعقد ہو جائے گا، اگر مبر مليحدہ عليحدہ مقرر كركے نكاح كئے كئے تو نكاح شغار ميں داخل مدہو تكے ،مرقاۃ شرح مفكلوۃ م ج قال صاحب الهداية ادا زوج الرجل ابنته على ان يزوجه الزوج ابنته او اخته ليكون احدالعقدين عوضاعن الأخبري صندرتناً فينه قبال ابن الهمام وانما قيدة لانه لوالم يقل على أن يكون بضم كل صدا قاً للاحرى أومعناه بل قال روجتك بمتى على ان ترجيح بنتك ولم يزد عليه عقيل جنار النكاح اتفاقة و لايكه ل شعار المرااع الشرب ب-قال في التنهير وهوان بشاغيراي سروجه حريمته على ان يروجه الأحبر حبريمته ولادهر الاهذاكداني المغرب على أن يكرن تنصم كل صداقة عن الأخر وهذا القيدلا بدمته في مسمى الشبعة رحشي للوالم ينعل دلك ولا معناه بل قال زوجتك سبتني عبلني آن تروحين ببيك بقبل او على آن يكون بضع جبتني صندا فالمتنك كم بدان الأجرابل روحه ببته لم يكن شعارا بل بكاحا صحيم البادا تراك شريم وحاصله أنه

مع أيجاب مهر المثل لم يبق شفار احقيقة ـ محرة الرعايا ششار كمتعلق للمام، وهوان بحلو النكاح عندالمهر من الطرفين هوانكاح حريمة الاخر فلولم يكن هذا فليس بشغار كان ينكر المهرمع شرط أن يزوجه مزليته لأ بنكر المهرولا ينجعل انكلجه مهر ابل بشرط علجدة كدافي النهر يرايض شغارى تعريف كرف كيعدفر مايا مالعقدان جائز ان بداك الصنائع مل عوالسكام صحيح عندنا - ياكتان شريدكارشتر جوكياماتا ب، ووشر ما نکاح شفار می داخل نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس متم کے تکاح علیحدہ میں مقرر کرکے کئے جاتے ہیں، ہمارے نزدیک نکاح شفار مجی منعقد ہر جاتا ہے، اگر جدایا کرنا گنادہ، جیسا کدایام حیض میں عورت کو طلاق ديينے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، تکرایام پیش میں طلاق دینا محناہ ے، جب مدنکاح شرعامی منعقد ہوتو اس نکاح کوشو ہر کے علاوہ کوئی منع مہیں کرسکتا و دعورت بدستور اینے شوم کن بیوی ہے، و بابی شان الوہیت وشان رسالت وشان ولايت مي بادب كتاخ بين بمسلمانون برلازم ے کیان کی مجلس میں میڈ بھیں اور نہ جی ان کے وعظ میں اور ان سے شرعی فتوی بھی حاصل نہ کری پلکہ شرعی فتوی سی سی سی الحقیدہ عالم وین ہے وريافت كرين ، مون مروجل شريت يريض كي توفيق وعد، والله تعالى ورموا الاعلى اعلم \_

سوال نمبر 44:\_

کیافرماتے ہیں علیائے دین اس سئلہ میں کدایک کنواری عورت نے زنا کیا اب وہ حالمہ ہے اس وقت اس کی شادی جائز ہے یانیس مطلع فرماویں۔ بینوانوجروا۔

الجواب:-

جس كوارى ورت كوزنا كالمل بواس عدالت حمل عن شرعا تكاح بوسكة عن الحراس عد تكاح كيااى كاحمل عية وضع حمل عد بيلي بحى وواس عدولى كرسكتا عن اورا كروومر عدا كاحمل عياب جب بتك يجه بيدانه بو علي شومر ك لئي وطى جائز تيس م الياسي عن وان تسزوج حبلى من زنسي حار الدكام و لايطاها حتى تضع حملها بيسين المحقائق عن عن ها توج الحبلى من الزفاو لا يحل تزوج الحبلى من غيره عبرات المائل عن عن على هذا يخرج مااذا تزوج امرا "ة

حاملاً من الزناانه يحوز من قول ابي حنيفة و محمد ولكن لا يطاها حتى تضع در تخارش ب صح نكاح حبلي من زنالا حبلي من غير ه اي الزيا ...... وان حرم وطوها ودواعيه (حتى تضع) غيراس شيء لو نكحها الرابي حل له وطوها أنه فا أنه النوادة منول شيء لو نكحها الرابي حل له وطوها وبيات أنه أسودة منول شيء لو نكحها الرابي حل له وطوها بناح كرة وبائد المنافية المناصورة منول شيء الناح كرة بوبائد النوائد المنافية المنافية

نبر45:- ايك موال كاجواب :

خاوند کے مجنون ہونے کی وجہ ہے شرعاً نکاح فنخ نہیں ہوسکتا، بہار شریعت

میں درمخنار کے حوالہ ہے تحریر فر ما یا اگر شو ہر میں کسی قشم کاعیب ہے مثلاً جنوان ، جذام \_ برص باعورت جن عيب بوكداس كامقام بند بوياس جكه كوشت <u>ما</u> بڈی پیدا ہوگئ ہوتو لئے کا اختیار نہیں۔رہی یہ بات کہ مردعتین ہے، توعشین کا تھم یہ ہے کہ عورت قامنی شرح کے سامنے خاد ند کے عنین ہونے کا دعویٰ كرے۔قامنی خاوندكو بلا كر يو چھے اگر خاوندعنين ہوئے كا اقرار كرے تو قامتی اس کوایک سال کی مہلت دے اگر سال کے اندر شوہر نے وطی کرلی تو عورت کا دعویٰ سما قط ہو جائے گا۔اورا کر ( سال تک ) جماع نہ کیا اورعورت جدائی کی خواستگار تو قامنی ای شخص عنین کو طلاق دینے کو ہے اگر طلاق دیدے تو بہتر ورندقامنی میال ہوی کے درمیان تغریق کرد ہے بہرصورت صورت ندکورہ میں وہ مورت برستورا ہے ای خادند کی بیوی ہے، دوسری جگہ بغیرصورت ندکورہ بالا کے کمی جگہ نکاح نہیں کرعتی بغیرصورت ندکورہ کے دومری حکیانکاح کرنے والے کرانے والے دیدہ دانستہ کوزہ بننے والے محکس تكاح مين شريك مونے والے سب كنا بكار ميں - والله تعالى ورسول الاعلى

## سوال نمير 4<sub>6:-</sub>

مونوی مرداراحمرصاحب دامت برکاتبم العالیالسلام یکی بم آب سے ایک مسئلہ پوچھنا جاہتے ہیں ،اس کا جواب دیں ، کیاایک مرد کے نکاح ہیں اس کاعورت کی بینتی آسکتی ہے ،اگر نہیں آسکتی تو اس سے متعنق کیا ہے ، نیز اگر اس مرد کااس کی عورت کی بینتی سے ناجا بُرتعلق با ثبوت ٹابت ہوجا ئے تو پھر

ثكارث باتى روسكتاب. الجواب:-

الی نوی کی موجودگی میں بیری کی بیتی ہے برگز تکان نیس بوسکا ، صدیرے
پاک بھی ہے، ان رسول المله صلی الله علیه وسلم فهی ان
تفکع المراء علی عمتها او العمة علی بنت اخیها الی مورت کی قرت
بیتی ہے تا جائز تعلق ہونے کی وجہ اس مورت کے تکام بی کوئی قرق
نیس آئے گا۔ محر بینا جائز تعلق شرعا بہت ہوا ترم ہے، اورده مردشد بدترین
منا مکام کارستی نارالائی نفس وقیر تھا رہے ، والشراف کی ورسول مالائل اعلم۔

# سوال انهاد ۱۲۰۰

بہتی زیور بی نکھا ہے، کہ زید اٹی بوی کی بجائے فلفی سے لاکی کوشہوت

ہم دائو ہے اتھ لاگ کے آئی بول مرد پرجمام ہوجاتی ہے ہمردکو چاہیے کہ طلاق ویدے
اگر مرد طلاق ندوے تو بوی اس کی دومری جگہ تھا ح کرسکتی ہے، یائیس ،اگر
بیم کرسکتی ہے تو حمام کا کہنا بہتی زیور بیسلسلہ ٹھیک ہے یائیس اگر ٹھیک
ہے تو کوئی عدمے یا آ بہت سے تا بت ہے،

الجواب:-

حرمت مصاحرت جس طرح وطی ہے ہوتی ہے ای طرح شہوت کے ساتھ چھوٹے ہے بھی ہوجاتی ہے، جھوتا تصدأ ہو یا تعلقی ہے ہو یا مجدر أہر حالت مصاہرہ تا بت، ہوجائے گی جرمت ثابت ہوجائے کے اعدم دو عورت کوجدا ر بہنا اور نکاح کرنا فرض ہے، گرخو دیخو دنکاح فی نہیں ہوگا۔ جب تک شوہر
متارکہ نہ کرے بعد متارکہ عدت گزرے بغیر نکاح جائز نہیں ہوگا، لہذا
صورت مسئولہ بٹی اگر مرد نے اپنی لڑکی کوشہوت کے ساتھ چھوا ہے تو اس
لڑکی کی مال اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے، اور اس مرد پر قرض ہے کہ
اس عورت سے جدائی کرے بغیر متارکہ کچے، اور بغیر عدت گزارے وہ
عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر کئی، متارکہ کی صورت یہ ہے مثلاً شوہرا پی
بوی سے کہ کہ بٹی نے تیماراستہ خالی کردیا، بٹی نے تھے چھوڑ دیا، بٹی
نے طلاق دے دی، اور حرمت کہ مطلب یہ ہے کہ وہ عورت مرد کے نکاح
میں بمیشہ کے نئے تیمی آ کئی، واللہ تھائی ورسولہ النا تالی اعلی۔

## حوال نمير 48:

کیا قرماتے ہیں علما و بن اس مسئلہ میں کہ زیدگی جس وقت شاوی ہوئی اس
کے والدین نے حسب وسٹور جوڑے زیوروغیرہ پڑھائے ، اور بعد تکاح
ہونے کے لڑکی کے والدین نے کچھڑ ہے راور جوڑے وغیرہ جبیز میں دیے ،
یعد میں پچھڑ ہورنگاخ کے بعد بنواد یا ، زید نے پچھ کپڑ اوغیرہ بھی علاوہ معمولی
پیٹر سے کے اور اس مورت نے اپنے شوہر کے دفت مرتے اپنے شوہر کے
اور اب تک مہر بھی معاف نہیں کیا ، بلکہ مرتے وقت اس کے پاس بھی نہیں
گئی ، اور زید کے نام بچھ جا کہ اور غیرہ نہیں ہے ، اس صورت میں مال کا بالک
کون ہوگا اور مہر کا اوا کر ناکس کے ذے عائد ہوگا ۔ جینوا تو جروا۔
الحیوا ۔ یہ۔

جو کچھۆز يور كيٹر ايرتن دغير وعورت كو جبيز ميں ملاتھا اس كى ما لك خاص عورت ہے،اور جو یکھ چ حاو شوہر کے بہاں سے ان کیا تھا،اس میں رواج کود یکھا جائے گا، اگر رواج میہ ہو کہ مورت ہی اس کی مالک مجی جاتی ہے تو وہ محی عورت کی ملک ہو گیا، اور اگر عورت ما لک جیس مجی جاتی تو وہ جس نے ير حاياتها اس كى ملك ب، خواه (شوبركا) والديويا (اس كى) والدويا خود شو ہرا در جوز بورز یدنے بعد نکاح بنوایا اگر مورت کی تملیک کردی تھی ۔ بعنی سے کہددیا تھا کہ جس نے بیاز یور کتے وے ڈالا ، کتے اس کا یا لک کرو یا واور قيضه عورت كا موكيا ، توبيز يورجى ملك زن موكيا \_اورا كركها تحقي يمنخ كوديا ، تو شو ہر کی ملک رہا۔اورا کر پچھے نہ کہا تو رواج دیکھا جائے گا۔ای طرح زیور بنا رے کوا گرمورت کی تمذیب بھتے ہیں تو بعد تبعنہ مورت مالک ہوگی ورنہ ملک شوہر برر باعورت کامہر ذمہ شوہر ہے ، اگر شوہر کا مجھے مال مشلا بھی زیور کہ اس نے بنادیا اور مورت کی ملک اس میں تابت نہ ہوئی تھی ، یا اور کوئی چز جو ملک . شوہر یائے اس ہے دمول کرے اگر ملک شوہرے کچھ نہ للے تو شوہر کے والدین وغیر جماہے کچھ مطالبہ کسی وقت نہیں کرسکتی جب کہ انہوں نے مہر کی متانت نه کرلی ہو، اس کا معاملہ عافیت پر رہا ،اور اِنْعنل بیے کہ شوہر معاف كرد ہے واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم یمنقول از قرآ وی رضوبیہ۔

## سُوال نمبر 4<u>9:</u> ـ

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص شوق محبت ہے اپنی منکوحہ کے بیتان منہ میں ڈالے اور شیراس سے بہہ کرحلق سے بیچے اتر

جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، الجواب :-

دوسال بلکہ ڈھائی سال کے اندر کوئی لڑکا اور لڑکی کی جورت کا دودھ لی لے تو جس جورت کا دودھ ہیا ہے، وہ رضائی ماں اور جس نے بیا ہے وہ رضائی اور اس نے بیا ہے وہ رضائی اور اس نے بیا ہے وہ رضائی اور اس عدت کے بعد اگر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ ہی تو آئی اور رضاعت کا بعد آئی ہوتی اور رضاعت کا دودھ پینے قواس کا دودھ پینے ہے خرمت رضاعت ٹا بہت بیس ہوتی اور رضاعت کا رشتہ ٹا بہت بیس ہوتی اگر کوئی آئی مجورت کا دودھ لی لے قویہ تعل مینی آئی مجورت کا دودھ لی لے قویہ تعل مینی آئی میں محورت کا دودھ بینا شرعاً سے میں گوئی ، محورت کا دودھ بینا شرعاً سے جس شخص کے طبق جس اس کی بیوی کے بہتان جس سے محورت نے کورہ ہے۔ جس ٹوئی ہیں اس کی بیوی کے بہتان جس سے دودھ جینا کہا ہے خواہ شو جر کے اسکے بہتان چو سنے ہے یا بغیر چو سنے کے اس سے تکار نہیں ٹوئی ، دہ محورت اس شو جر نے کور کی بیوی کا دودھ بینا ہے تو اور شد ہی ہو دورہ اس کے دورہ کی اس کے دورہ کی اورہ کے دورہ کیا تھی ہیں گرعاً منع ہے ، گاہ شد یہ ہے ، جوالیا کر سے اس پر قوب لا زم ہے ، واللہ تعالی ورسولہ اللہ کی اعظم۔

نسسوٹ: ایک اڑی دی سال کی ہے اس کے بہتان سے دود ھاتر آیا
دوسر مے مخص کا لڑکا تقریباً بونے دوسال کا ہے، کی وجہ سے اس لڑکے کے
باب نے اس دی سالہ لڑکی سے اپنے بونے دوسالہ لڑکے کا نکاح کردیا،
تکاح ہونے کے بعدای لڑکے نے اتفاقائی دی سالہ منکوحہ بیوی کا دودھ
بی لیا تو اس صورت میں دودی سالہ لڑکی اپنے بونے دوسالہ عمروالے شوہر پر
بیالیا تو اس صورت میں دودی سالہ لڑکی اپنے بونے دوسالہ عمروالے شوہر پر

دوده يها، لبذا وه أزكان محدت كارضا في بينا موكميا اوروه أزك اس از ك ورده يها، لبذا وه أزكان الرائد ك ك رضا في مال بن كن ، لبنذا وه محدت الهيئة شوير يرحزام موكن، والشرتعالى ورسول الناخي اللم

## سوال نعير 50:-

ایک فض نے ایک مورت شادی شدہ کو اقوا کرکے اپنے کھر آباد کیا، جس
کانان سے اولاد ہے جو کہ بغیر نکاح کے ہے اپ خدکورہ مورت کا سابقہ شوہر
فرت ہو گیا ہے ، کیا بحد از عدت سابقہ مورت کا نکاح ہوگا۔ اولاد جو آبل از
نکاح پیدا ہوئی ہے ، وہ فض ترکور جس نے اقوا کیا ہے ، اس کے ترکہ کی
وارث ہوگی آئیں۔

نبر2: - جس مخض نے ندکورہ حورت کواخوا کیا ہے اس جرم کے تحت اس کی کیا توریرے،

نبر3: - جواشام فض فركورے باجى تعلقات مى خوردونوش مى شريك رب بين، ان يرتسزيركا كياتكم بي منصل و مدل خرير قرما كرسككور قرماوي تاكيدا عرض خدمت بيد جواتو تدوا

الجواب:-

 کے ،اولا داس کی قرار پائی ،ایک عمد و نعمت ہے جے قرآن عظیم نے لفظ ہمہ کے تعظم ہے افظ ہمہ کے تعظم کے افظ ہمہ کے تعیم کے افظ ہم کے تعیم کے باعث سختی فضب و مزاہ ہم المحجد لہذا محمد و مطالبذا ارشاد ہوا ، لمل عاهد المحجد لہذا صورت مسكولہ من شریعت کی رو ہے وہ اولا د جب کہ افوا کرتے والے کی قرار نہ پائی تو اس عورت کی بیاولا د افوا کرتے والے کے ترکہ کی وارث نہ ہوگی ، دانڈ تعالی ورسول الاعلی اعلم ۔۔

نبر2: شادی شده عورت کواغوا کرنے والاشریعت کے خلاف کمریش آباد
کرنے والا مرداور ووعورت دونوں شرعا شدید ترین مجرم و گنام کا رستحق نار
لائق غضب جبار وقبار بیل ، ان پرلازم وضروری ہے کہ فورا ایک دوسر بے
سے جدا ہوجا کیں ، شریعت ایک لحظ بھی ان کو اکٹھا رہنے کی اجازت نہیں
دیتی ، حدوثتر برلگانا شرعاً حکام کا کام ہے ، حین اس زمانہ میں یہاں پرحدوو
شرعیدلگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے ، لہذا تشریر وحد کا جواب میں لکھتا ہے
فائدہ ہے ، واللہ تحالی اعلم۔

نمبر 3:- لوگول کوچاہے کہ اس آ دی سمجھا کیں اور شریعت کے مطابق عورت رکھنے کو کہیں اگر مان جائے تو بہتر ورنداس ہے کیل جول سب تعلقات منقطع کردیں یہاں تک کہ وہ آ دگی اپنا اس فعل بدے باز آ جائے ،اگروہ بے حیا آ دی اپنا اس فعل بدے باز نہیں آ تا لوگ اس حالت بیں بھی اے سے میل جول کر رہے ہیں تو شرعاً یہ لوگ بھی بجرم و گزایگار ہیں ، واللہ تعالی ورسول المال الملی اظم۔

#### سوال نمبر <mark>51:-</mark>

کیا قریاتے ہیں علی نے وین مندوجہ ذیل مسئلہ علی سماۃ جنت نی فی وقت مالی بار محدقہ م ترکھان ساکن کوجرہ فادع سی امیرولد من پردوی تنیخ نکاح ایر وقت نہر 1 ایک وائر کیا یسول بچ وہداول ٹوبہ کیا۔ علی نے کیلمرفہ وائر کیا یسول بچ وہداول ٹوبہ کیا۔ علی نے کیلمرفہ وائر کیا یسول بچ وہداول ٹوبہ کیا۔ علی نے کہ مدھا علیہ مسلخ 136روپ بابت ٹر چرمقدم ہزاادا کر ساوراس تھم نامہ کی سرکاری نفل فتوی ہا ہے ساتھ نف کی ہوئی ہے، اور مقدمہ شرکورہ کا فیمرا کی موئی ہے، اور مقدمہ شرکورہ کا فیمرا کی کہ برای اور مقدمہ شرکورہ کا خوبراری ہے وہزاتیا ہائے کہ بردے شرع شریف نکاح شرکورہ کا خوبراری ہے وہزاتی ہا اور مقدمہ شکورہ کا حدید ہوگیا ہائیں۔ بینوائو جروا۔

الجواب:-

ناع کی کرہ مرد کے ہاتھ میں ہے وہ جا ہے تو گرہ کھول دے جا ہے بند رکھے بقر آن پاک میں بیرہ مقد النکاع حدیث شریف میں ہے السطلاق المن اخذ بالساق فیزاصورت مسول می امیر نے الح مساق بنت بی بی کو جب طلاق شریعت کے مطابق نیس دی تو مساق فرکورہ برستورا ہے شو برکی بیری ہے ، شرعا دومری جگہ تکا ح نیس کر سکتی ، واللہ تعالی در سول النائل اعلم۔

# سوال نمبر<mark>52:-</mark>

أيك فخص كى شادى تقريباً آئه مال قبل جبكه موتى تقى مميان يبوى يلى بوا

سلوک آئ تک د با اور ته بی انگی بیوی کو بھاں کے کی رشند دار ہے تکلیف

مرد ہے ، انجی تک اس کی اولا دیس ہوئی ، فعدا کی قد رہ ہے ، آدی طاقتور

مرد ہے ، شایداس کے مادہ پس کوئی قرق ہوڈا کٹر کے کیئے کے مطابق اب

ہوئی کے والدین طلاق داوا تا جا ہے ہیں ، اس کی بیوی کو بھی اکساتے ہیں ،

میال طلاق تبین و بتا پشریعت اس کے بارے عمل کیا گہتی ہے ، فتو کی مواہد

الجواب:-

سوال نمبر 55:ـ

كيافرات إلى علاسة دين ال منفيض كمطلقة فيرعة ولكوهلا ليشرط ب

يانين، مورت غير مدخولد كے متعلق ما لكتاب جواب ادسال قرمادي كه مورت غير مدخوله كوعدت پرتی ہے ميانيش - جينواتو جروا۔ الجواب :-

اولم يدخل سوا، بلغنا ذالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على وابن مسعود وابن عبياس وغيرهم رضوان الليه تعيالي عليهم اجمعين عمة/عايث، ب

مراكارش بونس محمد رحمة الله تعللي قال واذا طلق

الرجل امرا يته ثلاثا جميه انقد خالف السنة واثم دخل بها

وغير الموطوة تبين بواحدة نعم لوطلقها بكلمة واحدة بان قال انت طالق ثلثا تقع الثلث ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غير مرفوله بها تمن طلاقول كواقع بوف عمطاقة مخلظ عير موجاكة الله عن مطاقة مخلظ موجاكة الله كواتع بوف عمطاقة مخلظ موجاكة الله كي الله بحق طلاقول كواتع بوحتى انه عن استبرا ورقم كاسوال بح بيراتيس بوتا عمقة الرعاييس موبوحتى انه عن غير المحد خولة فانها تبين بطلاق واحد لا عدة لها حتى قطلقها الاخرى والشرقوائي ورسول الالحل المحدة الهاحتى قطلقها الاخرى والشرقوائي ورسول الالحل المحدة الهاحتى

## سوال نمير 54<u>:</u>-

زید نے اپنی بیوی کوسد طلاق ہے حرام کیا، بیک وقت ایک مولوی صاحب
تبلیفی جماعت کے سریراہ جو کہ خواجگان کی مجد کے امام وخطیب میں انہوں
نے کہا ہے کہ زید تیمن طلاقیں یا سات یا دس یا سوتک بھی اپنی بودی کو وے
تب بھی ایک بی ہوگی، نیز اس کے بیجھے نمازیں ہوسکتی ہیں، یا کہ نیس،
مینواتو جروا۔

## الجواب:-

اگر کوئی آ دی این بیوی کو تین طلاقیل بیک دفت دے دے تو تینوں واقع موجا کیں گی، اگر چدابیا کرنا گناہ ہے، جیبا کدایام چین ش کوئی آ دی اپنی بیوی کو ظلاق دے دے تو طلاق ہوجائے گی، گرطلاق دے والا گناہ گار موگات دے دے تو طلاق ہوجائے گی، گرطلاق دینے والا گنام گار موگا۔ جمہور صحابہ کرام تا جین ۔ تیج تا بعین فقہا وجہتدی من عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بہی مسلک تھا۔ اب بھی جمہور است کا یہ مسلک ہے کہ عورت

كوبيك وتت تمن طلاقص دينے يتنول طلاقص واقع موجاتى ين مكتلوة شريف شريف عباس رضي ألك بلغه أن رجلاقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما انى طلقت امراتى مائة تطليقة فماترى عبلي فنقبال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وسبعون اتسخسات بهدا آيسات الله هزوارواه في العوطا يحتى ميراللها بن مہاس رشی اللہ تعالی عنما ہے ایک آ دی نے مرض کی کہ حضور جس نے اپنی یدی کوایک سوطلاق دے دی ہے، آب اس کے حتفلق کیا قراتے ہیں، او آب نے قرمایا تین طلاقیں تیری بوری ہے گئی ہیں، متانوے 97 طلاقوں سے تونے انڈرتوائی کی آبڑوں سے خوص کیا مذعب و ذبیااللہ من ڈلک مرقاۃ شرح مكلؤة المقدير والتخارص بيء ذهرب جسبه وو التصحياية والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين الي ان يـقم ثلاث. *﴿ اَلْقَدَيْ شَيْءَ مِ*نَ الأَدَلَةَ فَـى ذَلَكَ مَافَى مَصَنَفَ أبن أبي شيبة والدارقطني في حديث أبن عبر المتقدم قبلت أرابيت لبوطياقها تأثا قال اذا قد عصيت ربك وبانت مسفك أمسر أتك المستلمك حفاق روايات تغميل عدفة القديرهي ويكيس مرة الرعاييش ب، فعثل هذا يقع لكنه يا ثم به هرالمنقرل من جمهور الصحابة والتابعين والمجتهدين منهم ابن عياس الفرجه مالك وابو هريره الخرجه عنه أبق داؤد حعرت المام وى رحمة الفرتعالى عليد فرمايا شرح مسلم على وقسد

اختلف العلمه فيمن قال لامراته انت طالق ثلثا نقال الشافعي ومنالك وابنو حنيقة وجماهير العلماء من السلف والسخلف يسقع الثلث النااحاد عددوايات معطوم بواكما كركوكي اً وفي اللي يوي كوتين من زائد طلاقي بيك وقت دسه كا تو تيول واقع مو جا كيس كى وياتى تنين سے زائدلتود بيكار موں كى وال مولوى كابيكها كرة بيد تلن طلاقیں باسات باوس باسوتک افرائدی کودے سبجی ایک ہی واقع موكى وبالكل قلاب مرامراهاديث روايات جمهورامت ملف وطلف ك مسلک کے خلاف ہے، فیرمقلدوں کی معجر ومتحد سی فاوی ثنائے کی تشری میں ہے محابہ تا ہمین وتنع تا ہمین ہے لے کرسات سوسال تک کے سكف مسالحين محابرتا بعين محدثين سيقو تحن طلاق كالبكي يجلس جس واحدثهار بمونا الأبت فمنس من ادمي فعليه البيان بالبرهان ودونه قرط لقتاد ، ملاحظه بو موطا امام ما لكسيم البخاري هي الباري وتغيير اين كثيرْتغييرا بن جريماي فماويي كاتشرت ش فيز ب، تين طلا قي جلس واحد ش محدثين كرويك ايك مريح على على ويدم أكب محابرة بعين في تا يعين وغيره محدثين حقد عن كا جیں ہے، بیمسلک مات مومال کے بعد کے بحد ثین ( فیرمقلدین ) کا ہے جو منتخ الاسلام این تیمیہ یک فتوی کے بابند اور ان معتقد میں، غیر مقلدول کے گھرکی شہادت ہوگئ کہ جمہودامت کا مسلک توبہ ہے کہ تین طلاقیں بیک دنت دینے سے التول واقع ہوجاتی ہیں۔این تیمیداوراس کے معتقدین وجعین و بابد فیرمقلدین نے سات سوبرس کے بعداس مسئلہ کی خالف کی اور تین طابقوں کو ایک ہونے کا فتو کی دیا ، تمارا اس برحل ہے ، جو افر بنا ہے ، اور فیر مقلدی افر بنا ہے ، اور فیر مقلدی افر بنا ہے ، اور فیر مقلدی خود یے جورا است کا مسلک چاہ آ رہا ہے ، اور فیر مقلدی خود یے جی ان کا مسلک بھی نیا جو جمہور اہلست کے مراسر خلاف اہام کا کی صفح العقید و یا بند شرع ہونا ضروری ہے ، ابذا اللست کے علاوہ کی بدند ہی و یائی د ہو بندی فیر مقلدر افعلی قاد یائی مودود کی دیائی بھا حت کے جیمی اللست کو ہر گز نماز ند پر حمتا جا ہے ، اور السے فقیدہ والوں کو ہر گز امام ند بتا یا جائے ، واللہ تو اللہ کا کی ورسولہ النامائی اعلم ۔

# :55 - 10

الجواب:-

کیا فرماتے ہیں علیائے دین شرع متین حسب ذیل مسئلہ بی ذید نے اپنی

ہوی ہیں وکو کہا تھے تین طلاق دیں یا کہا تھے مطلاق ،طلاق طلاق ہے یا کہا

مورتوں میں ایک طلاق دی ،طلاق دی ،طلاق دی ہے بدول حرف عاطفہ کے کیا ان

مورتوں بی ایک طلاق واقع ہوگی یا تین ہے بیوس طلاح وابلسس و بھا حت

فرماتے ہیں۔ان صورتوں بی ایک طلاق واقع ہوگی ، اور اگر کسی نے اپنی

عوی کو کہا دور ہوجا ، دور ہوجا ، دور ہوجا ، یا ہمرے کھرے تکل جا ،نگل جا ،نگل

جا ، یا اپنے باپ کے کھریلی جا بیل جا ، جل جا ، کیا ان صورتوں میں طلاق

ہوگی یائیس ،اکر ہوگی تورجی یا یائی بینوا بالد کیل تو جروا۔

تحمد ہ ذخصنی علیٰ دسولہ الکریم وطلیٰ آلہ وصحبہ اجتھیں۔اما بھہ،الکریّ دمی اپنی ہیوی کوشن طلاق بیک وقت ایک کلہ ہے دیے تیجوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں

عا ہے عورت مدخولہ ہویا غیر مدخولہ ہو، تمرابیا کرنا گناہ ہے، جیسا کہ ایام حیض میں اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کوطلاق دیدے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، مگر طلاق دينے دالا گناه گار ہوگا۔ جمہور صحابہ کرام ، تابعین ، تبع تابعین نقبهاء مجتهدين رضي الثدتعالي عنهم كاليمي مسلك تعارا دراب بعي جمهورا مت سلف و طلف کا مجی مسلک ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں ویے ہے تینوں واقع ہو ج تى بيرارم يحكون شريف شريف عن سيالك رضى المله تعالى عنه بلغه ان رجلا قال لا بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما اني طلقت امرائي مائة تطليقة فماتري على قال ابن مبارك رضي الله تعالئ عنهما طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتسخندت بهيا آيات الله هزوارواه في الموطاليني معرت مبرالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے ایک آ دی نے عرض کی کہ حضور میں نے اپنی بوی کوایک موطلاق دی ہے، آب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آب نے فرمایا تین طلاقیں تیری بیوی بر بر تشن ، اورستانوے طلاتوں سے توتے اللہ تعانی کی آجوں ہے قصعها کیانعوذ باللہ من ذکل مرقاۃ شرح مشکوۃ لتح القدير ردالخارش بنهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعد هم من ائم المسلمين الى ان يقع ثلث <sup>3</sup> القديم عن اسم، ونص محمد قبال ادا طبلق الرجل امراته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة واثم به وان دخل بها اولم يدخل سواء ثم قال بلغما ذلك عن رسيول الله صلى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

وعن على وعن ابن مسعود ابن عباس و غيرهم رضوان الله عليهم اجمعين تتراس شرب ومن الادلة في ذلك مافي مصنف ابس ابي شيبة والدار قطني في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم قلت يارسول الله ارثيت لو طلقها ثلاثا قال اذا قد عصيت ريك وبانت منك امراتك ال مسئلہ کے متعلق اور روایات تغصیل ہے فتح القدیر میں دیکھیں نیز اس میں بالانتفاق لعدم العاطف فآوي بتدبيض ب الرغير عفوله بكاتو اليس طلاق ہے طالقہ تو ہمارے علیٰ نے تلاشہ کے نز دیک تعن طلاق ہوتی اور ا كركبا كياره طلاق توبالاتفاق تين طلاق واقع بوتكي بتنسير صاوي من بيء والمعنى فان ثبت طلاقها ثلاثاني مرة او مرات فلا تحل الخ، اذاقال لها انت طالق ثلاثا أو البتة وهذا هوالمجمع عليه واما القول بان الطلاق الثلاث في مرة واحدة لايقع الأطلقة فلم يعرف الابن لاتيمية من الحابلة وقد ردعليه اشمة مذهبه حتى قال العلماء انه الضال والمضل عمق الرعاب *ين ج، فعث*ل هذا يـقـع لـكـنــه يـــا ثم بـه هو المعقول عن جمهورالصحابة والثابعين والمجتهدين منهم ابن عباس رضي البليه تبعيالي عنهما اخرجه مالك رابو هريرة اخرجه عسنسه ابو داشود قدوري اوراس كي شرح فارى ش ب طالاق

البسعة وهوان يطلق الرجل امراته ثلاثا بكلمة واحدة او فى طهر واحد . موم طلاق بدعت است وآل اي است كرمه طلاق ديد شو هرزن خودرا بيك دفعه يعني بيك كلام ياسه طلاق متغرق و مدور يك طهر خياذ ا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصياً كهركاه كردار سه طلاق بیکے ازیں دوطریق واقع شد سه طلاق وجدا شدا زود طلاق د ہندہ تخنهگار و عاصی میشود دای طریق منبی است نشاید داین تنم که بیان کر د وشد در مردے وزنے بود كه شوہر بعد از نكاح بادى معت كرده باشد كذافي كشف الحقائق نيزاس شرب واذاطلق السرجيل امسراته ثلاثيا قبل الدخول بها بدفعة واحدة وقعن عليها جمعلة بركاه كاطال دادشو جربزن خود پیش از دهی باین طور که بگویدانت طالق مخلا ثالیس واقع میشو وسه ظلاتی ہآ ل زن زیر آنچے مسطلاتی ہم دادہ است نیز اس میں ہے، انت طانق ثنا ثا الا "لا ثاطلقت ثنا ثا و بطل الاستناء، أكر بكويد شو هر بزن خود بر تؤسه طلاق است بمرسه طلاق واقع شود ، سه طلاق زیرانچه استحنا وجمیج ازجمیع است وآل سيح نيست بلكه بإطل است وناجائز ، مجموعه قآويٌ مولانا عبدالحي لکھنوی رحمة الله عليه يس ب اگرزيد نے اپني بوي كومالت غضب بيس كها یں نے طلاق دیا، پھر میں نے طلاق دیا، پھر میں نے طلاق دیا، پس اس تین بار کہنے ہے تین طلاق واقع ہوگی مانہیں،

هوالمصوب:-

اس صورت میں تمن طلاق واقع ہوتی ، حنفیہ کے نزدیک بغیر تحلیل سے تکاح

درست ند ہوگا۔ نیز اس میں ہے ، زید نے اپنی ہوی کو ایک مجلس میں تین وقعہ
کید دیا کہ تجھ پر طلاق ہے ، طلاق ہے ، طلاق ہے ، کین اس نے خصہ کی
حالت میں بلانیت ابقاع طلاق محلاق اور بدوں بچھنے معنی اور حکم ان الفاظ کے
کہا ہے اس صورت میں طلاق مخلاق اور تعم ہوگی یا نہیں۔

#### هوالمصوب:-

جوفتنی تین طلاق دے دیوے، اور مقعود دونوں مرجد اخیرے، تاکید نہ ہو
پی اس صورت میں قد بہ جمہور صحابہ تا بھین وائد اربعہ واکثر مجتدین
و بخاری و جمہور محدثین تین طلاق واقع ہوجا کی گی، البتہ بیجہ ارتکاب
قلاف طریقہ شرعیہ کے گنا بھار ہوگا۔ نیز اس میں ہے، چفر ما بید علائے دین
و مفتیان شرع میں اندرین مسئلہ ازروئے قد بہ حقیہ صورت این کہ زید
زوجہ تو دسما قابندہ دراور حالت خضب طلاق واقع شدیانہ برنقد براول چہ
بربان آور دہی وریس صورت بربندو طلاق واقع شدیانہ برنقد براول چہ
صورت است کہ باز بندہ درازید بنکاح آرد

#### الجواب هوالنصوب:

بر ہندہ سدطلاق داقع شد تدحالا بدوں تحلیل نکاحش بازید درست نیست واللہ اعلم۔

ببارشر ميت من ہے، غير مدخولد كوكبا تين طابا ت تين ہوئى، اور اگر كبا مخصے طابات ، تجمعے طابات ، تجمعے طابات ، يا كبا مختمے طابات ہے، ايك اور ايك اور ايك اور ايك اور ايك تو الك تو الكن والك تو الكن والكن الك تو الكن الكن والكن الكن والكن الكن والكن الكن والكن الكن والكن الكن والكن الكن الكن والكن والكن الكن والكن الكن والكن الكن والكن والكن الكن والكن والك

طلاق ہوں کی ، درمختارش ہے، ( واں مسرق) بسوصف و خبسر او حمل بعطف أو غيره ربانت بالأولى ، لا الى عدة ، (الف) اذا (لم يقع الثانية) بخلاف الموطئوة حيث يقع الكل روالخارش ب(قول حيث يقع الكل) أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة. ان احاديث وروايات وعيارات في اولى معلوم وظا ہر ہوا کدا گر کوئی آ دی اپنی بیوی کوتین یا تین ے زائد طلاقیں بیک دفت ا بک کلمہ ہے دیے تو تین طلاقیں واقع ہو جا کیں گی ، یاتی زائد لغو و برکار ہول كى ، عام اس سے كەعورىت مەخولە جويا غير مەخولدا كرشو برمتفرق طور برتمن طلاقیں دے گاتو مورت بدخولے ، تو ایک طلاق واقع ہونے ہے عورت یا نند ہو جائے گی اور یاتی محل نہ ہونے کی وجہ ہے واقع نہ ہوں گی ،اور اگر عورت مدخولہ ہے تو متقرق طور پر بھی تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہوں کی ،عام اس سے كرحرف ما الفرة كركر ب يا شكر ب، البقراصورت مسئولہ میں زیم نے اپنی بیوی ہندہ کو ایک لفظ سے تین طلاقیں دی ہیں ، تو مَّنُولِ طلا قيس وا قع بوكنيس، و وعورت جايب مدخوله بهويا غير مدخوله كيكن أكربيه کب کہ کچے طلاق طلاق طلاق طلاق، ہے یا تھے طلاق دی،طلاق دی، بغيرترف عاطفه كيتواس صورت من أنرعورت غير مدخول ميتوالك طلاق واقع ہونے سے عورت یا ندہو جائے گی ، اور یاتی طلاقوں کے لئے مخل شہ رے گا۔اس کئے وولغوو نے کا رہو جا کیں گی ، اور عورت اگر مدخولہ ہے تو تمن طلاقين واقع بوجائي كي جيها كه مفكوة شريف فتح القدم ورمخار ،

ردالخنار مجموعہ فآوی بہار شریعت دغیر ہا کتب کی عبارتوں ہے مگاہر ہے، ابلسدت تو اہلسنت غیرمقلدین بھی اس بات کے قائل بیں کدا کے جلس میں تنغول طلاقول کے واقع ہونے کا مسلک جمہورا مت سلف وخلف وآئمہار بعد كا ہے، تنمن طلاق كا ايك شار مونا صحابة العين تنع تا بعين محدثين كابير مسلك ر ہا کہ ایک مجلس میں تین طلاقیس دینے سے تینون واقع ہو جاتی ہیں، اور مات موہرس کے بعداین تھے۔نے سب سے پہلے اس اجماع است کے خلاف فتوی دیا اور ایک مجلس میں بیک وقت تمن طلاق وینے سے ایک طلاق کے واقع ہونے کا قائل ہوا ،اس پراس کے ند ہب حنیل کے علاء نے اس کار دکیااور فر مایا که به خود ممراه ب اور لوگوں کو ممراه کرنے والا ہے، جبیما كتفسير صادي كي عبارت ے ظاہر ہوا بعد ميں جولوگ تين طلاق ايک مجلس میں واقع کرنے ہے ایک طلاق کے داقع ہونے کے قائل میں وہ ابن تیمیہ علیہ ماعلیہ کے متبعین میں ہے جی جمہور امت کے مسلک پرتبیں ہیں، غیر مقلدوں کے مشہور ومعروف امام نواب صدیق حسن نبویالی کی کتاب سک الني مشرح بلوغ المرام ميں ہے ليحتی درصور تيکہ سهطا؛ آب دريکہ مجلس ارسال كرده شد نه دوم آ نكه سه طلاق مانع میشود و بائن رفته اندعم واین عماس و عا تُشْرَرضُوان النه يليم در وايت است ازعلي دفقها ءار بعد جمهورسلف وخلف نيز غیر مقدول کی معتبر ومشند کتاب فی دی کی تشریخ میں ہے،صحابہ تا بعین تبع تابعین سے لے کر سات سوسال تک کے سلف صالحین صحابہ تابعین محدثین يه تمن طارق ايك مجلس من واحد شار بومًا تابت تبيس، من ادعى فعليه

البيأن بالدرهان ودونه خرط القتاد الاظهرموطاانام الكريج ینی ری و فتح انباری بنفسیر این کشیر واین جریر ، نیز اس میں ہے کہ تین طلاقیں مجلس واحد میں محدثین کے نز دیک ایک کے تکم میں میں ، پیدمسلک سحاب تا بعین تبع تا بعین ومحدثین متقدین کانبیں به مسئلہ تو سات سوسال کے بعد کے محدثین کا ہے، جوابن تیمیہ کے فتویٰ کے پابند ہیں اور اسکے معتقد ہیں الملى ، جومولوى صاحب ابلسدت بونے كيدى ميں ،ادرايك مجلس من تين طال وسينے سے تمن كے واقع ہوئے كے مكر بي تلطى ير بين ،اس كے لئے ج تزنبیں کدائمہار بعدے مسلک کوچھوڑ کرنیا طریقندا ختیار کرے بتغییر صادی مُن جَولًا يسجمورُ تتقليد ماعداالمذا هم الأرمعة ولو وافق قبول التصحبابة والتحديث التصحيح والآية فالخارج من المذاهب الاربعة ضال مضل وربما اداه ذلك الى الكفر الان الإخذبط وأهر الكتاب والسنة من أصول الكفر أثوم كالأي بیوی کو کہنا دور بوجا، دور بوجا، دور به جا، یا به کہنا کہ میرے کھرے نکل یہ بنکل جا اینے باپ کے گھر چلی جا ، چلی جا، چلی جا،ان تیزوں صورتوں میں ایک طلاق بائندوات ہوگی ، جبکہ شوہر نے نبیت طلاق کی کی ہو، يا كوئي غار حي قريمة بإيا جائه ، جوطلاق دينے پر دلالت كرتا ہو ، بإل اگر تين كى نبيت كرية تين طلاقين واقع بوجائي كي، والله تعالى ورسول الاعلى

نبر 56:- ايك موال كاجواب

صورت مسئولہ بی برتقد بر مدت سائل شخص ندگور مفقو و ہے، اور مفقو دک و عورت باطلاق عورت بدستورای کی بیوی ہے، جب تک کداس مفقو دک موت یا طلاق و ہے یا شرق معتبر بیان ندا جائے ، کمانی الحد برث مفقو داور اس کی بیوی کی اس وقت تفریق کی جائے گی، جب کہ مفقو دکی عمر ہے ستر 70 برس گزر جا کی بی کی مفقو د کا موت کا تفی شرع اس مفقو د کی موت کا تکی بھر مورت تا من شرع کے سامنے دفتہ کر ساور قاضی شرع اس مفقو د کی موت کا تکم دے بھر وہ مورت عدت وفات گزار نے کے بعد چا ہے تو تک الحد جا ہے تو تک کی موت کا تکم دے بھر وہ مورت عدت وفات گزار نے کے بعد چا ہے تو تک کی موت کا تک کر سے مورث کا تک ہورت کی بھر ہی بھر الشریب سے دفتہ کر سامنے دفتہ کر الر نے کے بعد جا ہے تو تک کی موت کا تک کر سکت کی موت کا تک کر الر نے کے بعد جا ہے تو تک کی موت کا تک کر سکتی ہے ، ( مفتح القدیر ) بحوالہ بھارشر ایجت ہو

سوال تبير 57:-

کیافر باتے ہیں المائے دین اس سلمیں کدا یک شخص نے جانو ذیج کیااور بوقت ذیح سر میں در دیا اسے تر ہوج جانور کو کھانا جائز ہے یائیس۔ الجوا ہے:-

جانورکود رخ کرتے وقت اگر جانورکا سرکٹ کردھڑ ہے علیحدہ ہوجائے تو ہے اللہ اگر چرکروہ ہے ، لیکن اس جانورکا کھا ٹا شرعا جا تر ہے ، ہدا ہیں ہے ، وصن بلغ السکیس الفضاع او قطع الراس کرہ ذلك و تو کل ذبیست ہمارشریعت میں ہے۔ اس طرح در کر کا کرچری حرام مغزتک ذبیست ہمارشریعت میں ہے۔ اس طرح در کر کا کرچری حرام مغزتک فی جائے یا سرکٹ کرجدا ہوجائے کروہ ہے ، مگر وہ در جدکھا یا جائے گا ، یعنی کراہت اس تعل میں ہے ، نہ کرد ہجد میں عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ذرج کر ایک کراہت اس تعل میں ہے ، نہ کرد ہجد میں عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ذرج کراہت اس تعلی میں ہے ، نہ کہ ذرج دی میں اگر مرجدا ہوجائے تو اس کا سرکھا تا کروہ ہے ، یہ کتب قفہ میں نظر کر دے میں گزرا بلکہ فقیا ، کا یہ ارشاد ہے کہ درجہ جدکھا یا جائے گا۔ اس سے نہیں گزرا بلکہ فقیا ، کا یہ ارشاد ہے کہ درجہ کھا یا جائے گا۔ اس سے نہیں گزرا بلکہ فقیا ، کا یہ ارشاد ہے کہ درجہ کھا یا جائے گا۔ اس سے نہیں گزرا بلکہ فقیا ، کا یہ ارشاد ہے کہ درجہ کھا یا جائے گا۔ اس سے

## ثابت كدمر مجمى كھايا جائے گا۔ واللہ تعالی ورسول الاعلیٰ اعلم \_

# سوال نمبر <mark>58:-</mark>

ایک فخض جو کہ کی ہزرگ کے مزار پر دہتا ہے اور بھنگ بھی پیتا ہے ، نیزاس
کا معمول ہے ہے کہ وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے بکرا بھی لاتا ہے ، وہ
کرے پر پانی چیز کتا ہے آ۔ وہ بکرا یائی چیز کے وقت کا نپ جائے تو وہ یہ
کہتا ہے کہ میرے چیر نے اس کو تبول کر لیا ہے ، اور بکرا پانی چیز کے وقت نہ
کہتا ہے کہ میرے چیر نے اس کو تبول کر لیا ہے ، اور بکرا پانی چیز کے وقت نہ
کا نے تو وہ یہ کہتا ہے ، کہ بزرگ صاحب نے منظور نہیں کیا ، وہ اس طرح سے
بکراؤن کر کے لوگوں کو کھلاتا ہے ، علاوہ ازیں وہ نماز کا بھی تارک ہے ، لوگ
اس طرح سے محمراہ ہوتے جارہے ہیں ، آپ فریا ہے ایسے بکرے کا گوشت
کمانے کے منعلق یا ایسے آ دمی کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے ، چیزا تو جروا۔
الیکوا ہے: ۔

قرارد یااور شکا نیخ کورم قبولیت کی طامت قرار دینا بے کارو بے ہور کا کا است کا اللہ علیہ جس کا مطلب بیہ کہ اسم الله علیه جس کا مطلب بیہ کہ جس طلال جانور پر فرن کے وقت الله تعالی کا نام ذکر کیا جائے ،اس کوتم کھاؤ ، اور جس جانور پر فرن کے وقت الله تعالی کا نام شریا جائے ،اس کو ند کھاؤ ، صورت مستولہ جس جب کہ برے کو صرف الله علی کا نام لے کر فرن کیا کوئی اس برے کو بر کے کو صرف الله علی کا نام لے کر فرن کیا جو سے بہت کہ برے کو مرف الله علی کا نام کے کر فرن کیا تام کوئی اس برے کو گوشت طائل وطیب ہے ، کھانے جس شرعا کوئی قبارت نیا ہوئی بر بانی چھڑ کا اور اس کا بنے کو تیولیت کی علامت قرار دیتا ہے کارو بے ہودہ ہے ،

# سرال تغبر 59:-

کیافرمائے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں ایک بکری کا بچدود ماہ کا ہے اس بکری کی قربانی جائز ہے یائیس ، زید کہتا ہے کہ کوئی جانور جب تک دود صد ویتا ہے ، اس کی قربانی تا جائز ہے ، اور تا قابل تبول ہے ، مندالشرع جواب ہے توازی، جیزاتو جروا۔

الجواب :-

ال موال كا جواب دينے يہلے چند مسائل كا ذكر كرنا طرورى ب، تاكه جواب كے بحضے من آسانى مو بنقير فربانى كے لئے جانور شريداس براس جانوركى قربانى واجب ب، فن اگر شريدتا تو اس شريد فربانى اس بر واجب تد جوتى كرى كا مالك تقااوراس في قربانى كى نيت كرنى ياشو يد تے

ونت قربانی کی نبیت ناتھی ، بعد میں نبیت کرنی ، تو اس نبیت سے قربانی واجب نه بوکی ، ذرج سے بہلے قربانی کا دود صدوبها مکرو و دمنوع ہے ، اگر دود صدحولیا تو صدقه كردے، جانور دودھ دالا ب، تو اسكے تعنوں ير شعندا ياتى جيشرك تأكددود ه خشك بوجائ أكراس سے كام نه يلے تو جا نوركو و هوكر دود ه صدقه كردے، قربانی كے لئے جانو فريدا تما قربانی كرنے سے يہلے بجداس كے بيدا بواتو يحيكو بحى ذرح كر ذال اور اكريكو ع ذالاتواس كالمن صدقه كرد ، اوراكر ذرع ندكيا اور نديجا اورايا م تحركز ريك تواس كوز تده صدق كرد ، قرباني كي اورائك بين ش يجه إلى الرجعي ذي كرد اور استعل میں لاسکتا ہے، اور مراہوا بجہ ہوتو اے مجینک و ہے، کہ اب بید بجہ مردار ہے، ان مسائل ہے واضح ہوگیا کے سی فریب نے قربانی کے لئے ب نورخ بدا بعد عل اس كے بيد بيدا بوكيا تو جانور دود ه دے رہا ہے تو اى جانور کی قربانی اس غریب و مسکین برضروری ہے، اگر چدوہ جانور دودھ دے ر با ہو، اور اگر اس جانور کوخر بدنے والا مالدار ہے ، یا غریب نے جانور خرید تے وقت قربانی کی نیت نہ کی تھی، بعد میں کر لی تو ان کے بہتر ہے کہ اس دود ہود ہے والے جانور کی قربانی ئے کریں بلیکن آگر کرلیں سے تو شرعاً قربانی جوجائ كى ، زيد كايد كهنا كه دوده دية والے جانور كى قربانى ناجائز نا قابل جول ب، الله ب شريعت ك خلاف ب اس ك ياس كوكى وليل شرى بوقة يبيُّ كرے، دانلەتغانى درسولدالاعلى اعلم\_

مر60:- ايك توال كاجواب

1000 CO

قربانی کا چزااہے کام می بھی لگا سکتا ہے، اور ہوسکتا ہے کہ سی نیک کام كے لئے وے وے مثلاً محديا دني عدسه كووے دے ياكمى فقير كووے دے بعض جگہ بہ چڑاا مام مجد کور یاجاتا ہے، اگرامام کو تخواد میں ندریا جاتا ہو بلكه اعانت كے طور ير ہوتو حرج تبيل البداصورت مسكول على امام محد لے سكا ب، الريسيد مو بالدار موكونك بيصدق نافل ب، صدق واجبيل، ای طرح مسجد چنائی ڈول مرمت وغیر وامور می صرف کرسکتا ہے ،مسجد کے معتدی شیری مول یا و بهاتی ضرورت مسجد می جرم قربانی استعال کر عطة میں،امام مجدح مقربانی ہے وی کتب بھی لےسکتا ہے، دہاں کے لوگ اگر مالدار ہول توان کے لئے بہتر میں ہے، اور ان کے لئے سعادت اس میں ہے، کہ رقم جع کریں اور اس کو مسجد کی تقبیر میں صرف کریں ، اور قربانی کی کعال کواہل حاجت نقراء مساکین ہوگان کو دیں، تی سلی الله علیہ وسلم نے معرت على كرم الله وجهالكريم كوقرياتي كى كمال كومدة كرت كم متعلق علم فرمایا جس کا مطلب بدیب، کد صدقد کرنامتحب و بہتر ہے، واللہ تعالی ورسول الاعلى اعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على رسوله الروف الرحيم ونبيه الكريم الحليم و على آله والصحابه وحزبه اجمعين اما بعد فقير فرمالهالغيرضات الحاميد يكها مسلك مح وصواب يمشمل بايارمالدمبارك كمولف عزيم محرم فاضل توجوان واعظ فوش بيان مواد نامولوى سيدرياض الحن صاحب

ingen dla Till

حامدی رضوی خطیب جامع مسجد امریکن کوارٹر حبیررآ بادستد حسلمہ نے خوب محقیل فرمائی ہے، اور والأل كثيره سے تول محقل كى توسيح : تحو يب فرمائى ہے، مولی عزوجل متارک و تعالی عزیز موصوف سلمه کومزید خدمت دین متین کی تونی خیرر فی عطافر مائے ، اور اہلسنت و جماعت کے لئے سرچشمہ فیض بنائے ، دیوبندیوں وہابول کے امام ٹانی نام کے مولوی رشید احمد دیوبندی محتکوی نے بیفتوی دیا کہ قربانی کی کھال مسجد ہیں نہیں لگا سکتے ، دیو بندی مولوی کہتے ہیں کہ مسجد میں قربانی کی کھال کانا ناجائز ہے، اون کا ماخذ د ہے بندی امام کا بیٹوی ہے کہ جارے نزد یک دیو بندی کنگوبی کریٹوی کے نبتیں ، غلط ہے، اور دیو بندی مولوی رشید احمد کنگوہی کے فتو ہے کثر ت ہے غلط جیں، اس کوخلاف جحقیق فتوی و پینے کی عادت تھی، اس مسئلہ کی تحقیق میں امام المسدح الملخضر تصحفيم البركت مجدده ين ولمت فاضل يريلوى قدس مره العزيز القوى نے ایک رسالہ جلیا تحریر فر مایا ، جوابھی غیر مطبوعہ ہے ، فادی رضوبه كى مجلدات ين مرقوم ومحفوظ ب، اورعلائ كرام ابلسديد وجماعت نے اس سئلہ کے متعلق قلم اٹھایا ، اور حقیق قرمائی جس سے دیو بندی مغتی مغلوب ہوئے ،اور غلط فتوی دے کرنادم ہوئے ، محرد موبندی کی ضداور بث وهری اور مرغ کی ایک ٹا تک کی رث مشہور ہے، غلطی ہے رچوع نہ کرتا اور حل کوقیول نہ کرناان کی درید فطرت ہے، مرجارا کام توسمجانے ہے، سمجمائے جائیں مے، بدرسالہ مبارکہ الفیو ضات الحامد بھی اس مسئلہ کی تحتین کے لئے کافی دوانی ہے، مولی عزوجل حق پر قائم رہے حق کو قبول

كرف كى توفق عطا فرمائ، والله تعالى بموالموفق وبهو تعالى اعلم فقير ابوالفعنل محد سردار اجمد غفرله قاورى چشتى رضوى خادم ابلسنت وجماعت لامكيور، (فيعل) آباد)

## سرال تعبر 61;۔

کیاار شاد ہے علائے وین کااس مسئلہ میں کہ ہمارے علی قد میں ایک کمیٹی بنی ہے ، اور وہ اعلان کرتی ہے ، کہ ہم فلال تاریخ کوفٹ بال کا بھی رکیس مے ، جو بیم اس ہی میں میں ہوئی جا ہے وہ دورو پیددا فلہ دے یہت ی شیمیں وا غلہ دیتی ہیں، جو می مقابلہ میں اول ، دوم ، سوم آتی ہے ، اس کواتھام دیا جاتا ہے ، کیایہ افتحام حاصل کرنا جائز ہے ، بینواتو جروا۔

الجواب: -

سب میول سے پیسے تو کر کے ان کو کھا یا جائے اور ان جمع کروہ پیروں میں سے کامیاب شدہ نیم کو افعام دیا جائے ، تو بیر جوا ہے ، حرام ہے ۔ کین اگر کو کی آ دی ایسے یاس سے یا ایک ہی تی مرف سے کامیار و شدہ نیم کو انعام دے تو بیر شری شدہ نیم کو انعام دے تو بیشر عا جائز ہے ، جب کہ کوئی اور مانع شری شہر، واللہ تنائی ورسولہ الا علی اعتم ۔

## سوال نمبر 62:-

زید کا عقیدہ ہے کہ مراحب محاب علی ترحیب الحقافة میں، لیکن چند المی معمومیات اور فضیلتیں میں جن کی بنا پر صفرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ دیگر

میمولدین دوای بری میموالیدین میموالیدین

سحابہ کبارے متناز واعلی ہیں ، جیسے ایک سحالی میں جزوی تصلیت ہوتی ہے، وواس جزوی فضیلت کے لحاظ ہے نرالی اور منتاز شان کا مالک ہوتا ہے، يبال تك كه و واس جز وي فضيلت مين و ومحالي شخين كريمين رضي التدتعالي عنبا ہے بھی افضل ہوتا ہے، جد جائیکہ ووسرے محابد کبار مثال کے طور پر معرسة ويرانساري دشي الشاتعالي عندكه مدن شهدد اله الحديدة غهو مسيمه اي طرح سيد ناعلى المرتضى كرم القدوجه الكريم من بعي چندايي خصوصیات جزئیے ہیں کہان جزئیات میں دونتمام صحابہ کمیارے متاز وافضل ہیں، وہ جزئیات کسی دوسرے محالی میں نہیں بائی جاتیں کہ آنحصور مسلی اللہ تعانى مديدوسكم ترحضرت فاطمه الربراسيدة النساء عليهاالسلام كومخاطب كر کے فرمایا کہ میں اور تو اور علی اور حسن اور حسین ایک مکان اور ایک مقام ہو تکے ،جس کومظا ہر حق والے نے جلد جہارم صفحہ 144 یاب مناقب اہل بیت مطیع مجیدی کا نیور می نقل کیا ہے جس کی تا سیدام تاج الدین سبکی رحمة الله طبید نے فرمائی ہے، اور حضور ملید السلام کا عم زاد محمائی ہونا حسنین عليه السلام كاياب موتا آب كاخليفه وتاو غير وذ لك اورزيد ال خصوصيات كي وجد مع حضرت على المرتفئي كرم القد مبدالكريم كوتيخين كريمين رضى القدتعالي عنهما یرفضیلت جزوی تا بت کرتا ہے،اب مطلب امریبہ کدالسی عقیدت کی وجہ ہت زید دائرہ اہلسنت وجماعت ہے خارج ہوسکتا ہے، یا شداور برتقذم ا تُرِيتِ السِيْحِغُ وَكَا فَرُو ہِے دِينَ كَهِنَا مَيهَا ہے ، مِينُوا تُو جروا۔ الجواب: -

کسی صحافی کود و سرے سائر الصحابة رضی القد تعالی عنبم پر جزوی فعنبیات دینے
سے زید سنیت کے دائر و سے خارج نہیں ہوتا ، بال اگر زید حضرت علی کرم
القد وجد الكريم كو كلی طور برشیخین رضی القد تعالی عنبما پر فعنبیات دیتا تو تب وہ
تعضیلہ شیعہ ہوتا ، اسے كافر كنے والاخود كافر ہے ، فقط

محدعبدالغفور بزاروي عنى عندخطيب وزيرآ باد

الجواب:-

بعض محاب كرام رضى الله تعالى منبم من بعض فضيلتيں بيں جن كى وجه سے وہ ایک دومرے سے متازیں ، جیما کے سوال میں چی کردہ مثال کے معزت حزیمہ رمنی اللہ تعالی عنہ کو تنہا ان کی گواہی وومرووں کے برابر تھی ،ایسے ہی حضرت عثمان رضى الندتعالى عنه كوآب ك فكاح من ني سلى الندعليه وسلم كى دوشنرادیاں کے بعد دیگرے آئیں ، اور بہشرف سمی نی کے سی امتی کو حاصل شہو،اس کی وجدے آ ب کالقب و والنور مین مشہور ہوا،حضرت زید محاني رضي الله تعالى عنه كانام يا كمه مراحة قرآن مجيد من مذكور بواكد كسي اور محانی کا نام قرآن مجید میں صراحة نبیس لیا حمیا، حضرت منطله رضی الله تعالی عناكوطا ككرام عليهم السلام فينسل دياءآ في فسيل طا تكديك نام عيمشبور ہوئے ہمتاز ہوئے ، معنرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو معنرت علی کرم الله وجه کے بھائی بیں ، پر عطا ہوئے کہ آب فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں، آپ جعفر طیار کے نام ہے مشہور ومعروف ہوئے، علی بدالقياس محابه كرام رمني الله تعالى عنهم من جزوى فضيلتين بين جوسى

دوسرے اور محانی بیل نیس ایسے بی مولائے کا کتات مولی علی شیر خدارضی الله

تعالی عند بیس بعض نفشیلتیں ہیں جو کی اور سحانی بیل نہیں، گر نفشیلت کلی
ملطقہ تمام سحابہ پر بلکہ تمام نہیوں کے امتیو ل پر حضرت سیدنا الو بکر صدیق
ا کبر و حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنبما کو ہے، یہ اہلسست کا
عقیدہ ہے، زید کا یہ عقیدہ اہلسست و جماعت کے مطابق ہے صرف اس
عقیدہ کی دیدے اس کو کا فر کہنا تخت جرات و جہالت ہے، جوالی عقیدہ کی
وجہ سے اسکو کا فر کے، وہ قہ بہ اہلست کے عقیدہ سے ناوالقف ہے، صرف کی
صدیث کے موافق اور فقہا کرام دمہم الله تعالی کی تفریحات کے مطابق کی
مسلمان کو بغیر دوجہ شرقی کا فر کہنے والا خود کا فرہو جاتا ہے، الله تعالی فرہب می
مسلمان کو بغیر دوجہ شرقی کا فر کہنے والا خود کا فرہو جاتا ہے، الله تعالی فرہب می
مسلمان کو بغیر دوجہ شرقی کا فر کہنے والا خود کا فرہو جاتا ہے، الله تعالی فرہب می
مسلمان کو بغیر دوجہ شرقی کا فر کہنے والا خود کا فرہو جاتا ہے، الله تعالی فرہب می
مسلمان کو بغیر دوجہ شرقی کا فر کہنے والا خود کا فرہو جاتا ہے، الله تعالی فرہب می
مسلمان کو بغیر دوجہ شرقی کا فر کہنے والا خود کا فرہو جاتا ہے، الله تعالی فرہب می
مسلمان کو بغیر دوجہ شرقی کا فر کہنے والا خود کی تو فیق دے، اور ای غرب میں
مسلمان کو بغیر دوجہ شرقی کا فر کہنے والا خود کی تو فیق دے، اور ای غرب می

#### سوال نمبر <u>63:-</u>

حضور کو حاضر و ناظر جائنا الل سنت کا کیاعقید و ب، آپتمام جگه موجود جی یا الدینه چی موجود جی ، حدیث چی آتا ب، که دنیا کوچی باتھ کی جفیل کی طره دیکتا بور، آپ اس کا جواب دین تاکید ب، بینواتو جروا۔ الجواب :-

نی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی روح مقد سرکوآپ کے نورانی جسم مقدس ومطبر میں داخل کیا گیا، آپ اب بھی حقیقی و نیاوی جسمانی زندگانی کے ساتھ زندہ ہیں، ججرہ انور ہیں جلوہ فر ماہیں، سب حجابات اٹھا لئے شکے ين ، دنيا كاذره ذره آپ كي بيش نظر هم ، جس جگه كرم فرما ئيس الله تعالى كي الله تعالى كي الله تعالى كي الله تعالى كي الله تعالى وكي من الله تعالى وكرم من تشريف له جائي ، والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم من الله المعلى الله كي مناول المعلى المع

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں ایک عالم کہتا ہے، کہ حضور علیہ السلام اپنے حزار مقدس میں ہیں، وہاں سب پچھے دیکھتے ہیں، محر ہمارے رویرو حاضر نہیں ہیں، جولوگ حاضر بچھتے ہیں، اور ناظر جائے ہیں، غلطی پر ہیں مطابق ابلسنت اس مسئلہ کی وضاحت قرما کیں۔ بیٹواتو جروا۔

البحوا۔ :-

حضور ہی کرم شخیے معظم رسول محتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاضر و تاظر ہیں،
و نیا کی کوئی چیز ان کی نظرانور سے پوشید و نیس ہے، اور شبی و نیا کی کوئی شے
الن سے غائب ہے ، حضور علیہ السلام نے ارشاد قربایا، ان السلم ر فع لمی
الد نیسا فسانسا انسطر المیہا والی مساہو کسائن فیہا الی یوم
الد نیسا فسانسا انسطر الی کفی ہذا ، اس صدیت سے دویا تیں ثابت
ہوئی ایک بیر کر آ ب ساری و نیا کے ناظر ہیں ، دومری بات بیر کر اللہ تعالی السلام سے سب دوریا ل المحادی بیں ، اور سادی و نیا آ ب کر دی
والسلام سے سب دوریال انحادی ہیں ، اور سادی و نیا آ ب کر دی
ہوئی ایک میں دوریال انحادی ہیں ، اور سادی و نیا آ ب کر دی
مدود نیا کے دیگر شہر ہم سے ابنی جزری نزد یک بعض دور ہیں ، گر ہمار سے
مدود نیا کے دیگر شہر ہم سے ابنی چیز یں نزد یک بعض دور ہیں ، گر ہمار سے
مدود نیا کے دیگر شہر ہم سے ابنی چیز دور نہیں ، ان کی شان انجازی شان ہے ،

ان كا ناظر ہوتا مجى ان كا برامنجر و ہے، اور ان كا حاضر ہوتا مبى عظیم الشان ا کازے، معرت شیخ محقق عبدالحق محدث و ہلوی قدس سروارشا دفر ماتے میں باچندیں اختلاف کہ درعلائے امت است بک س رادری مسئلہ خلاف بمیت که آنخضرت ملی الله علیه وسلم حی بحیات هیتی بے شائب مجاز و تؤجم تاويل وبراعمال امت حاضر وناظر جس كواس مئله كي تفصيل در كارجووه جوابراليجارشريف مصنفه علامه بوسف مهاني عليدالرحمة كامطالعه كرين اور امام البلسديد المخضر مت عظيم البركت مجدودين ولمت مختل برطوى قدى سره العزيز كرسائل جليله وفناوي مباركه وويكرعافائ كرام ابلسنت وجماعت كرسائل كامطالعدكرين ميسائل سيجتناب كدهنوراكن صلى التدعليدوسلم ایک بیں اور برجگہ کیے ہوں کے ۔ تو سائل سجما کے بیے ہم ایک جگہ بیں ، دوسری جکہ سے غائب ہیں ایسے بی حضور نبی کریم صلی انته علیہ وسلم ایک جکہ حاضر دوسری جکہ ہے عائب میں بیلطی ہے، کیونکہ ٹبی یاک کی شان اقدی ارض واعلى بلندو بالاعقل عداء ب، كمال عارى عقليس اوركهال ووعرش وفرش کے تا جدار احدی ملیدالصلود والسلام ۔اللہ تعالی نے ایے حبیب یاک کوشان ا گازی عطافر مائی ہے کہ آب ہے سب بعد و تجابات اشماد ہے کئے میں اور مجز و کہتے ہی اے میں کہ عقل اس کے اور اک ہے عاجز جو ا والثدنتماني ورسوله الاعلى اعلم\_

س**وال نمب**ر 65:-

زید کہتا ہے کے حضور توریس مگر اللہ کے تورے نیس میں ، اس کی وضاحت

فرماديں۔جنواتوجروا۔ الجواب:۔

بلاشية حضورتي أكرم ملى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى كؤرس بيل بلاكيف و تقتيم حضورتي كريم ملى الله تعالى عليه وسلم في خود حصرت جابر رضى الله تعالى ے فرمایا، بسا جسابسران الله تعالیٰ خلق نور نبیك من نوره مین اے جابر رضی اللہ تعالی عزیمتک اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کوایے تور ے پیدا قرمایا، دیکھئے حضورتی کرم تو خود قرمارے ہیں، کہ اللہ تعالی نے اسيخ ني كنوركواسيخ نورس پيدا فرمايا۔ اورسوال مس محمل محلائ الفت كي من ب سوال من كمالله تعالى في اين عي كنوركواية نور ي بدانيس قرمایاء بلکہ غیر کے تورے پیدا قرمایا، تو سائل ذرابہ تو بتائے کہ وہ غیر کون ب، كرجى كور عالله تعالى ناية تى كوركو بيدا فرمايا ، سوال كرتے والا يجاروال حديث كوسمجما عي تبيس بي، اورخودالي بات كردي ب جو بسند ب جارے نی علیدالصلوق والسلام کی ذات الله تعالیٰ کی ة ات كى مظهر اتم ہے ، اور جارے تى عليه العسلوٰة والسلام كا نور ذاتى ياي وجه ہے، کہ بغیر دسلہ کے منسوب بسوئے واجب ہے، اور چیز ول کی نسیت اللہ تعالى كى دات كى طرف جارے نى عليدالصلۇ ۋ دالسلام كے دسيلەت ب، تحمر حضور عليه الصلوة والسلام بغير وسيله كے ذات واجب كي طرف منسوب ميں يا يه متن جي كرنى ياك صلى الله تعالى عليه وسلم نو رجسم بين محلوق بين. امل توراً پ بی جی ور باتی انواراً پ کی فروع جی آپ بلاشه نورالانوار ین سلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناور اس امر کا بیہ یہ کرا اللہ تعالی ہے استے

ہیں کے دور کو بالقسیم و کیف اسیے قورے پیدا فر بایا اور یا تی مخلوق کو اسینے کی

کر دورے پیدا فر مایا ، جیسا کہ جنب روایات شمی اس کی تقریق ہے کیا اللہ تعالی کے بیش ویوبندی مولویوں نے بھی بعض (دیکھو شر بلطیب و معظر الورده) رسائل بیس اس کی تقریح کی ہے کہ اللہ تعالی نے اسینے کیا کے

اور کو اسپید لورے پیدا فر مایا ، مضمون ایک لیاظ ہے قشا بہات ہے ہو اس کے بیتینا میں می نور کیا ہو شمون ایک لیاظ ہے قشا بہات ہے ہو اس کے بیتینا میں می نور کی اللہ تعالی کی ذات ہے کوئی چیز طبعہ وہ وگ کیونکہ دار سے میں کر اللہ تعالی کی ذات ہے کوئی چیز طبعہ وہ وگ کیونکہ دار سے میں اس کے بیتینا میں میں کر اللہ تعالی کم دکیف مقدار دائش میں میں میں میں میں میں اللہ تعالی اسیرت دے اور حق کیف اور حق میں اور حق کیف اور حق کیف اور حق کیف کوئی کی دو نی صطافر مائے واللہ تعالی ورسول المالئی اعلم ۔

## سوال معير 66:-

رسول كريم عليه العلوة والسلام بشريس يمر بي عمر بي الرآب كوبشركها مائة وكي مناويس كونكمة بكاجهد بشريد الالت كرتائي المسلك

الجواب:-

حضور پرتورشافع میم المنتورسلی الله تعالی علیدوسلم الله تعالی کے برگزیدہ درسول میں نورخدا ہیں، بنی توع انسان سے انسان اکمل ہیں، بے شکل انسان ہیں، بے شل بشر ہیں بے شک تبی ہیں، بے شکل رسول ہیں، بے شکل حبیب قدا

عز وجل جی اللہ تعالیٰ کے بیارے خاص بندے جیں ، اور محکوق خدا کے مختار و آقاباذ ن الله بین ، آب بلاشه بشر میں ، محر تور بیں ، بے حش میں ، محاور بے يس آپ كويدكهنا كه آپ مرف بشرين ميد بداد بون كستاخون كاطريقه ے، شے کا تھی اور چیز ہے، شے کا بیان کریا اور تعبیر کریا اور چیز ہے، ادب کا دارومدار عرف من ب البذاعرة جوبات بادني كي مووه باوني ش شار ہوگی ،مثلاً اگر کوئی شخص کیے کہ سائل حیوان ہے دوٹا تھوں پر چلیا ہے ، یاسائل کا بیٹا اسے باپ کو یوں کیے میری ماں کے ضاوند میری ماں کے ذوج ادھر آؤ یا والدہ کو یوں کے میرے باپ کی بیوی کھانا دویا اپنے باپ کی قریبی رشتہ دار بتائے، یہ بات محلق کے اختیار ہے بچے ہے، مکر محاورے کے اختیار ہے بادني وكتناخي برحضورتي كريم عليه الصلؤة والسلام خليفة الله بين والله تعالی ان کے دربار کی حاضری تعیب فرمائے ، اس کی توقیق عطا فرمائے ، ادر اس کے آ داب عطا فرمائے ان سے تفتیکو عرض معروض کے طریعے سكمائة ، آئين مان كى بيارى آوازير آوازك بلند موجائے كوا مال كے مناکع ہوجائے کا سب تغیرایا ، رب العزت کو یہ پہندنہیں کہ میرے محبوب ملی الله تعالی علیه وسلم کی بیاری آواز برسی کی آواز بلند ہو، الله تعالی نے استيمجوب كي اطاعت كوا في اطاعت فرمايا معدن يسطع السرمسول فقد اطساع الله الناكي بيعت كواخي بيعت قراياءان الدذيس يبسا يعونك انمايبايعون الله آب كى اتباع كوائي محبت كاواسط تغيرا ياقر مايا مقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آبكة كركوا ياذكر فرایا صدید قدی ش به من ذکر ک فقد ذکر نی او کما قال آپ

کرد کروا چی یاد کے ساتھ طافیا ، الا الله محمد رسول الله اذان

شی قرآن شی خطبر نماز واقامت شی تشهد شی ایخ جیب کی یادکو بلندی
عطافر مائی سجان الله کیسی شان به جبیب فداکی و و رهمة اللعالمین بین،
الله تعالی کے نائب اعظم بین ، اور فداکی فدائی کی آقا و بادشاہ بین انبیاء
مرسلین کے سرتاج وامام بین ، طائک مقربین کے بادشاہ اور سرتاج بین ، دائرہ
امکان میں بعثنی عزشی شراخین بزرگیاں فضائل مناقب محامد درجات
علوم احب بین ، سب کے آپ جامع بین ، آپ کے کمال کی کوئی حد نین ،
انسان کے اعاطہ بیان سے باہر ب ، الوہیت الوہیت کی صفات کے علاوہ
اور یہود و فصاری کے جموٹے ادعا کے علاوہ جو خونی چاہوجی فضل و کمال کو

منزه عن شريك في محاسنه فحر هر الحسن فيه غير منقسم!! دع ما ادعته انتصارى في نبيهم واحكم ساشئت مدحاً فيه واحتكم فان فضل رسول الله ليس له فيعرب عنه ناطق يغم

جس ذات كريم كاليفائل وكالدومنا قب بول ال كوماوره مين صرف بشركهنا باد في بي خصوصاً اس زمان هي وماني ديويندى، غير مقلد، مرزائى، قاديانى، شيعدرافضى چكر الوى، مودودى وغيره بيدين فرق شان الوجيت ونبوت ودلايت مي تحريراً تقريراً ممتنا خيال كرت جي الهذا الل من الله سنت وجماعت برلازم بي كرانبيا ومرسلين عليم الصلوة والسلام اور مدنى تا جدارسید الانبیا ، علید الصلوة والسلام کی شان میں اوب اور عزت کا تھم استعمال کریں ، الله تعالی بدایت و اور چشم بھیرت عطا کرے ، اور تمام باطلد مذاہب ہے ، بچائے ، اور ان کو جرایت و ے آمین ، والله تعالی ورسوله الاعلی اعلم ۔

## سوال نمبر 67:-

حنور علي السلام كوابلسد فورجهم ما في جي الي مديدة أنى هم كرحنور كا بيت وإلى كرك فوركم الي الورك ما تحدان چيزون كا كيا تعلق تفار جو وجوئي تئين، البذا معلوم جوا كرحنور بيبلغ بشر في الب فور حكمت بجرا كياء اكر المام علوم حضور ك بين جياك كرك ركح الكي ، تو بيب جياك كرف و كلي علوم منكشف كروية الي المرف و منك فو حضور عليه السلام كوفي علوم منكشف كروية المح تو حضور عليه السلام كا بيث جياك كرك فور حكمت بجرا كيا، تو معلوم جوا كرحنور بشر في بالمرفق و المرحنور المي بالمرفق بواك كرك فور حكمت بجرا كيا، تو معلوم جوا كرحنور المي بشر في بشر جي بالمجرا كيا، المناس المي بالمين والمناه المين والمناه المين ال

من وجهك المنير لقد نور القمر

محمد بشر لا كالبشر بل هويا قوت بين الحجر فضور عليدالسلام بشر بي اليكن بحل بشر بي آ ب جيماندكوكي بوا به اور ند بوگا ، حضور عليدالسلاة والسلام كي به مثل بوت ير جرارول حديث شام بي بكر قر آن ياك عن آ پ كي يو يول كو يه ش قر مايا ارشاد باري تفالي مي مي المد من النسساه ان

اتسقيتن حضور عليه المسلوقة والسلام أورجى بيل قرآن إك يس ب، قد جساءكم من الله توجلالين شريج معوالستيس مسلس الله عليه وسسلم يسريسنون ليطفو انور الله بمسائك تغيرك بنايرتوماللست مرادتي ياك عليرالسلوة والسلام يس معديث ياك مس بيا جابران الله تعالىٰ خلق قبل الاشياء نو رنبيك من نوره يرسهم ينيثواسة ديانهمولوى اشرف على تقانوي عليه باعليه بفي خشر المطيب اوراس ك حاهي يرتقل كى ب جنور عليه السلام ك نور بوف كالمتين و يكمنا منظور ہوتو اس صدی کے مجد داملخسر سے عقیم البر کسند مولانا الشاہ مجداحمد رضاحان صاحب بريلوى قدس سره العزيز كارسال مبادكه مسلؤة الصغاتي نومالمصطلئ ملاحظه مو ، ابلسان المعتبد و ب كرحفور عليه العلوة والسلام تورج ل عمثل بشريل شن مدر ينظ دافعات من تى عليه العلوة والسلام كورموت كيفى جيس بكدوبال يرنور بحرف معمراد تورائيت كى زيادتى ميه زيادت امل هن كانى بيركرتي معديث ياك ش جيا يك دفعة معزرت ايوب عليه السلام على فرماري ينه أب يرسون كي تديال كرري تعين، آب ن ان کو کیزے سے بی تح کر اشروع کردیا مار شاد بازی تعالی مواکیا میں فیم کو . سے برواو جیس کیا ان سے جوآب دیکے دائے میں معرت ابوب علیہ السلام نے کہا کیوں ٹیس تیری عزت کی حم (مینی پینک تونے جھے کوان سے بے يرداه كياب الكن جوكو تيرى بركت سيد يرواى تيس معاشيه مخلوة بحاله مرقاةا *ل مديث كتحت بي*يلى الاستسفيناء عن كثرت نعمتك و

# 268 - J's

المست كمان من ثروح موسة اورتر يكسو إبيكان من بينوالوجروار المجواب:-

. فوت معمانی رضی الله تعالی عند نے ہم 73 فرقے بھے بین ان بی سے

بهتر 72 كوتو محرادلكما ب، اورمرف أيك كوصراط متنقيم يرلكما ب، اوروه المسديد وجماعت ببتر 72 مراه فرقول على سايك فرقد مرجيد لكين ہیں،ادراس کے تیرہ اقسام یا شاخیس کئے ہیں،ان ہیں سے نتا تو ہے تم حنفیہ كولكهاب، اورفر ماتے ہيں ، ميفرقد ابوحنفية حمان من ابت كا بيرد ب، آ مے جل كرجهال بهتر 72 كرده كوثم كرتے بيں ، تو فرماتے بيں كدتمام فرتے مراه جی، خداہمیں ان ہے بیائے اور اہلسنت و جماعت میں رکھے ، لیکن اب يهال تذبذب ب، آيالهم اعظم رحمة الله عليه كمراه تنه ، آيالهم اعظم ان كوجهاعت في كبايا اين آب يلقب اختيار كياء آباام اعظم المستعد وجهاعت نبیں تھے، آیاام اعظم تاتعی فقہ کے حال تنے آیا،اس زمانہ میں كوني اورجعي نعمان بن ثابت يتعيه اورا كريته نؤسب كوا يوحنيفه كها جاتا تعا\_ اور دوسب کے سب امام تھے۔آیا جو بھی امام اعظم کے رہتے ہر بطے مراہ ے، آیا خوت معدانی نے اجتهاد مستقلطی کھائی ہے، آیا خوث یاک کا برقتل ہمار سے لئے ججت ہے ہمشا کنے طریقت زیادہ کس امام کے ہیرو تھے ۔خصوصاً خواجه اجميري، خواجه بها دُالدين تُنتبندي أور ويجر أولى العزم اصغياء اولها م رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، چونكه يخخ شهاب الدين مهرور دى شاقعي بير، اس کتے ان کا نام نہیں لکھا، امام اعظم کے متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کوئی چینکوئی کی ہے، کسی صدیث سے ٹابت ہے، بینواتو جروا۔ الجواب:-

غوث معداني محيوب سيحاني سيدنا غوث أعظم رضى اللدتعالي عنه تتيية الطالبين

من أيك جكد كراه قرقون كا ذكر كياء اور قرمايا الحفية آئي وكل كرجب آب ينان فرقول كالتعيل كالوفر مايام المستنفية فهم بعض اصحاب ابي حــنيـغة نعمان بن ثابت غنية الطالبين ازارلكو رىلاس 164 لين فرق مني بعض احماب الى حديد بي مال مبارت عدد دو دو تن ك طرح والشح ب كدندالهام المظم رضى الله تعالى عند محراه يضي اورندي وه جو سے طور بران کی اجاع دی وی کریں بھاسے مرادوہ لوگ ہیں جواسے آب كومل كاعتبار ي حنى ما الركرة تعدادوان كام المعم وشي الله تعالى مند كے خلاف تھے جيها كرمخز لد كراموں كا أيك فرقد ہے جومل فقد حنتی بر کرتا ہے، اور ان کے مقا کد کمر ای کے جیں۔ ختل شفاعت کے وہ مشکر میں تواب قبر دعذاب قبر کے وہ قائل نہیں۔ اور آخرت می اللہ تعالی کی رویت دو بهار سکوه محریس توبید لوگ اس دجست حتی بین کمل پس نفته حنى كے الع بيں اكر جدان كے مقائد امام اعظم رضى الله تغالى مند كے مقائد کے عالف ہیں۔اوراس زماندش دیویٹوی فتر کی پر میلتے ہیں، محرال کے عقبير سنانبا وومنين ينبم السلؤة والسلام ك شالناد فع بس متاخيال وسن ادمال كرت بين، الله تعالى ك في علم وكذب اورسفه مكن مان يين، وفيره دفيره العالم ح مرجيه مى كراءول كالك فرقد بيس كي جد شاقيس ين، ان من ساك كرده تقد تقى كِتال بيد مثلاً أيكل ك فيرسقلد وبالى اين آب كوا الحديث كمالات بين، تو بقابر صديث يرحمل كم مدى میں ، گر عقبید مان کے گرائی و معد تی کے میں ، بلاتشیبہ یوں مجھ مجتے کہ

سركاروه عالم صلى الله عليه وسلم كے زبانه اقدس ميں ميں منافقين لا الدالا الله محمد رسول الله يرصة تعيد اورمسلمان كبلات تعيد اوراس يرتسس بعي كمات يتع يحروه نام كي مسلمان منافق بزے غدار تھے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوسيح طور برنبيس مانت تتع - بلاتشيد جوفرة بمل مين حضورا مام اعظم رضي اللد تعالى عندكي فقدكوما تاب، اورعقا كدابلسد كونيس مانا، ايما فرقد نام كا حنى تو ضرور ب، مرغدار ومكارب، أكروه يحطر يقد ب الم اعظم رضى الثدتغاني عندكومان المام اعظم كعقائد حقدعقا كدابلسعيد كومان جس طرح معتزلهام کے حنی بیں اور غدار بیں ، اور و یو بندی نام کے حتی اور غدار ہیں اور غیر مقلدنام کے اہل مدیث اور غدار ہیں ، ای طرح مرجیہ کا ایک فرقہ نام کا حننی ہے، محر غدار بدتام کنندہ مکار ہے، ان غداروں کی غداری کی وجہ ے نہ آوا ما اعظم رضی الله تعالی عند کی شان جلالت واجتهاد ش کوئی قرق آ ے، اور بنی و وحقی اہلسد جوحضورا ما معظم رضی اللہ تعالی عند کے عقا کد کے تنبع میں اور فقد حقی پر عال میں ان پر کوئی احتراض آتا ہے، جیسا کہ نجد ہے تكلنه والماح وباني كداني تسبت امام احمد بن بيتبل رضى الله تعالى عنه كى طرف كرتے بيں ، اور اپنے آپ كوجنيلى كبلات بيں ، كر حقيقت من غدار و ہاني مراه بددین میں بگران کی مراعی بددنی کی وجہ سے حضور امام احمد این مقبل. رضی الله تعالی عند کے دامن علم واجتہاد میں کوئی دھنے تہیں آتا جس طرح ان تام کے علیلیو ل نجد یوں و با بیوں کی مراہی کی وجہ سے حضورا مام احدرضی اللہ تعالی عند کی شان می اعتراض جیس آتا، ای طرح مرجید کے گروہ مام کے

حنفيول غدارول كى وجدي حضور امام الانخدم اج الأحد كاشف الغمد أمام اعظم رضى الله تعالى عنه يراعتراض لازم بين آتاءاعتراض اس دفت آتا كه امام المظم عليه الرحمة كي شان جميندول كي شان من اخيازي شان هي حضور الم شافعي رضى الدُّر تعالى عنه كالرشاد ب كرسب اوك فقديس الم اعظم رضى الله تعالى مندكي اولا ديور، اعلم على عندين المام ما فك رضى الله تعالى عندية حضورامام أعظم رضى اللدتعالى عندكي فضيلت عان قرماني وحضورسركا رخوث اعظم محبوب سبحاني تطب رباني شهباز لامكاني سيدحى الدين عبدالقادر جيلاني رشى الله تعالى عندست غنية الطاليين بص امام إمظم ابومنيف وشى الله تعاتى عند كافضيلت يوان فرمائي اورآب كوفقهائ كرام جمتدين عظام فيجم الرضوان کی جماحت بین شارکیا، اورآب کوامام اعظم کالقب دیا، مقام فور ہے، کہ خدية الطالبين ببل تواورامامون جبتدول كونوفام فرمايا اورسيدنا امام اعظم رضى اللدتعاني عندكوامام بمقتم فرمايا يسبحان الله معترست غوث اعظم رمني الله تعالى مندف امام اعظم رضى الثدنواني من كوكي القاب وآ واب سن يا وقرمايا فيد الطالبين كيهاب امريالمعروف في كن ألمكر جل فرمايا - احسسا اذاكسيان اشي مما اختلف الفقهاء فيه وساتح فيه اجتهاد كشرب الماء النبيد مقلدابي حنيفة وتزوج امراة بلاولي على ما عرف من مذهبه لم يكن مما هو على مذهب املم لا يجمد والشافعي الانكسار عليه منحه 96 ويكيته اورتظرانساف سد يكف رحنورفوث اعظم رضى الفدتعالى عدحتى إورشائعي غربب والول كوبدايت قرمارب ين،

كهجس اجتهادي مسئله بيس امام اعظم كاسقلدامام اعظم كي فقه يرحمل كرتا ہے، دوسرے ایاموں کے مقلدوں کو کوئی حق نہیں پہنچا کہ نفی پراعتراض کرے، غدية الطالبين كى اس عبارت عدو بابيز مانه كارد يلغ مور باب مفتية الطالبين كااعلان ب كما عد مرحنى يرنكت جيني كرنے والواورا نكاركرتے والوايتا ا تكار واعتراض حيوژ وو اور اختلافي مسائل ميں امام اعظم ابو حنيف رضي اللہ تعالی عند کی محتبق براوران کے قول مخار بران کے مقلدوں کوعمل کرنے وو غیر مقلدین وہابیہ سید ہے ساد ہے بجو لے بھالے حنفیوں کو بہکاتے اور ورفا تے ہیں اور غدیة الطالبین كى عمارتوں كے غلد مطلب بتاكر اہلسمت كو یر بیثان کرتے ہیں، اے سنیو! حنیوتم ہوشیار ہو جاؤ۔ اور وہابیوں کے مکرو قریب کے جال میں نہ پینسو، بید ہالی تم کوراہ حق ہے بھیرنے کی کوشش میں رات دن ملکے ہوئے ہیں،تم ان کی نہ سنو بدا بھی تھوڑے بی زمانہ میں نیا ممراه فرقد بيدا ہوا ہے، تم ان كرا ہول ہے بچ ، اورائے اہلسنت كے طريق يرقائم رمورسيتكرون فبيس بلكه بزارول فبيس بلكه لانكول فبيس بلكه كروزول ادلیاء کاملین حضور امام اعظم رضی الله تغالی عند کے دامن سے وابست رہے ين ، اور حوام توجيثار بين جوامام اعظم رضى الله تعالى عند كے سابيش بين ، جواب فمبر69 تا72:

سيديا امام اعظم الإصنيف رضى الله تعالى عندامامول كامام جمتدول كاستاد اورادلياء كي بيشوا المست كي تم وجراغ بير امت في آب كوامام أعظم كالقب دياغدية الطالبين بين معزرت سيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه. مجى آپ کوام اعظم قرمایا ایا م تحریق بن تحریروں کی تعداد کے یارے میں جو اس کے اس میں ہو اس کے اس میں الله تعلقیٰ عنه حضور سید تاامام اعظم و می الله تعلقیٰ عنه حضور سید تاامام اعظم و می الله تعلقیٰ عنه حضور سید تاامام اعظم و می الله تعلق میں الله علی الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله می میں الله می میں الله میں

## سوال نعبر 73 *ارد*74:

صفورسید نا امام اعظم سے رہے پر چلنے والاتن پر چلنے والا ہے ، اس لئے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند اللہ حل سے جیں ، اور اعلیٰ حسنہ پر چلنے والا سمر انہیں ہوتا۔ حضور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے ذمانہ جس یا بعد کسی کا مام نعمان بن جا بہت ہو ہمیں اس وقت اس ہے بحث نیس۔ واللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مام میں اس وقت اس ہے بحث نیس۔ واللہ تعالیٰ اللہ اعلم۔

#### سوال تفير 7<del>5:</del>-

حضور سيرنا محبوب سيحانى قطب ربانى خوث أعظم جيلانى رضى الله تعالى عند
في الله البين بين تحيك فرمايا بي محريجة واليه في الله تعالى كعانى به محسور خوث اعظم وويكر مجتهدين كرام وفقها مضور خوث اعظم رضى الله تعالى عندف الم اعظم وويكر مجتهدين كرام وفقها عظام كوفطائل اور ال كرمسائل كى بابندى كا ذكر قيبة الطالبين بي فرمايا محرابي عرصد وبالى غير مقلدين الى جهالت كى وجد معنودا مام اعظم رضى الله تعالى عند كرها في معالى كا جهالت كى وجد معنودا مام اعظم رضى الله تعالى عند كرها في معالى كا وبيان عند المالول كو المعلم رضى الله تعالى عند كرها في معالى كا وبيان عند كرها والمول كو وبيان عند كرها في معالى كا وبيان الله عند كرها والمول كو المعلى منى الله تعالى عند كرها والمول كو المعلى المعلى الله تعالى عند كرها والمول كو المعلى المعلى المعلى الله تعالى عند كرها والمول كو المعلى المع

اردو عمارت محصنے کی تمیز نہیں وہ امام الجمتید مین کی شان میں تکتہ ہیٹی کرتے ہیں، واللہ تعالیٰ درسولہ الاعلیٰ اعلم۔

# سوال نمبر **76**:

حضور سیدنا خوث اعظم رضی الله تعالی عند دلیوں کے دلی تعلیوں کے قطب غوثول کے غوث بیرول کے بیرو تھیرعانائے شریعت ومشارکنی طریقت کے پیشوایس، اورحسور امام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عند کے طریقہ بر جلنے والله (عنبلي) مسلك يريضه جاري نزويك فوث اعظم رمني الله تعالى عنه حق پر تھے۔ اور شرایعت کے مطابق یابندی فرماتے تھے۔ آپ کا لقب می الدين نخا\_ (بين حرين كے زيمہ قرمانے دائے) ليندا آپ كے اقوال وافعال آپ کے مرتبہ کے مطابق بلاتشبید جمت بیں وافر کسی دبانی میں دم ہے ذرا وہ بڑائے کہ صنور توٹ اعظم رضی اللہ تعالی مند کا قلاب فعل یا قول خلاف شرع تفالة بحريم انشاء الله العريز بفضله تعالى ضرور عايت كري م كمآب كابيتول وتعل شريعت وطريقت كمطابق وموافق بهه ميارول المامول كى فقد تمريعت كے مطابق ہے، لبذا جو تنس جاروں اماموں بس سے كى ايك امام كى تظيركرتا ب، اورابلسدت كے عقيدول يرقائم ب، تو دو بلاشبرت يرب اى لئے فوٹ ياك بھى اتنے بڑے مرتبہ كے عالم و عارف تعلیول کے قطب طریقت و شریعت کے جامع ہو کریمی حضور امام احمدین حنبل رمنى الله تعانى عندى فقد كے مطابق عمل فرمائے يد ہے فوث أعظم كا اماموں کی شان نئل اوب اور آجکل امرے نیرے نفو خیرے غیر مقلد زے جالل المامول كى شاك على بيداد بيال اور تغليد كے حجوات كلت جيدياں كرتے بين، والله تعالى ورسول الاعلى اعلم -

## \_رال نبر 77:

حضور خواد مها حب اجميرى خواد بها دُالدين مها حب خشيندى بحبوب الني ، فقام الدين اولياء رخواد وقلت الله ين بختياركاكى ، فريد الدين بخ شكر ، خذوم على على ماير مها حب قد ست اسرازيم الله ين نهيل، الكه بزارول مشارح طريقت ام الشرق الله ين نهيل، الكه بزارول مشارح طريقت ام الشرق الله و كاري ، والله تعالى ورسوله الله للى الم

#### سوال تغير 78:

كافظين الوكان العلم عندالثريا لتناوله رجال من فسارس لين ايمان اكرتر يا تك يفي جائ كاتواس وادى كم جعور مامل كريس كے، اس كى مثال طيراني ش حضرت عبدالله اين مسعود رضي الله تعالی عندے مروی ہے، اور علامدائن جرکی کماب خبرات الحسان مطبوعہ مصريس أبيك دوايت حمتورا بالماعظم رضى الفدتعاني عند كمنا قب بي يوس نقل کی ہے، کے حضور می کرم ملی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد قرمایا۔ کہ 150 م میں زینت ا شانی جائے کی ماس زینت سےمراد فقد کی زینت ہے ماور اُمیک أيك سويجاس 150 جرى شي صنور الأم اعظم رمنى الله تعالى عنه كا وهذال مواء حضرت علامه جلال الدين ميدخي قدس سره شافعي جين وادرعلا مداين عجر كى قدس سروبهي شانعي بير، حنفيه تو حنفيه محدثين ومختلفين شافعيه بعي حنور المام المقلم رضى الشرتعالي عند كے فضائل ومناتب الى الى تقريرون على تحريدن ش دسالول عن بيان كرية بي، ونشر الحد برالله تعالى كي وين ے جس کودہ دے عالی معادت درباز دغیست۔ آجکل کے وہابہ مرف ائی جہانت اور بے انسانی کی دید ہے آ یہ کی شان میں کنت جینی کرتے الي وخدا عرويل ان كو بدايت وسيده والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم ويالحق والصواب\_\_

سوال نمير 79:

ديوينثرکاالمسمنت يأتيمل الجوالب:-

المسدت كاعقيده ب كرحضور في كريم عليه العلوة والسلام عائم النبين بيء آب کے بعد کوئی نی پیدائیس ہوسکتا، دیو بندیوں کاعقیدہ ہےاب اگرکوئی نی پیدا ہو جائے اوراس کو نی فرض کرلیں تواس سے ختم نبوت میں کوئی فرق مبيل آتا وطاحظه جوباني مدرسه ديوبندة عم ناتوتوي كي كماب تخذير الناس بلكه غير مقلدوں ديو بنديوں كے امام استعبل د ہادى كے نز ديك تو ايك آن میں کروڑ ول نبی حصرت محمدرسول الشملی الله علیه وسلم کے برابر آ سکتے ہیں ، چنانچداملعیل وہوی نے اپنی کتاب تفویة الاعمان کے متحد 22 برتکھا ہے، اس شہنشاہ (اللہ تعالٰی) کی میشان ہے کہ اگر ایک آن میں ایک کلمہ کن ہے جا ہے تو کروڑوں نبی اور جن اور قرشتے جرائیاں اور محمسلی اللہ علیہ وسلم سے برابر بداكر والع المست كاعقيده بكراندتعانى كي لي جموث مال ہے جمکن نہیں محرد ہو بند ہوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جموث بول سکتا ہے، ملاحظه بوديو بنديول كي پيشوارشيداحد كنگوي كي مصدقه كماب براين قاطعه صفحہ 2 ، اور وہ بند بول کی مار تاز کتاب سیف محاتی صفحہ 82 و83۔ المسدى عقيده بكرخداك لئے سفر بوق ) محال ب، ديوبتريول كاعقيده ب خداسفديعن ب وتوفي كرسكاب، ابلست كاعقيده ب كرم كار دوعالم تورجهم كوساري كلوق ے زياد وعلم ہے، قرآن وحديث ے ثابت ہے، اور دیو بندیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور نی کریم علیالصلوٰۃ والسلام کود ہوار کے چیچے کا بھی علم نہیں ، اور شیطان کو ساری زین کاعلم ہے، شیطان کے لئے علم كا زياده بونا قر آن وحديث سے نابت ہے، اور تي عليه الصلوٰة والسلام

کے علم کا دسیج ہوئے نے قرآن سے ٹابت ہے نہ صدیث سے معاذ اللہ ، ملاحظہ ہود ہو بند ہوں کی منتند کتاب براہین قاطعہ ،اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ حضور تبی كريم عليه الصلوة والسلام بهم سے بيتار ورجات أفضل بين ، اور حضور عليه الصلؤة والسلام كوبم ، بيتار تصليول كرساته الميازيد اورويوبند بول كا عقيده ب كد حضور في كريم عليد الصلوة والتسليم من اورجم من مرف اتنا التياز ہے كه وواحكام خدادندي ہے واقف اور جم غاقل و يو بنديوں اور غير مقلدوں کے چیشوا اور امام آسلعیل وہلوی نے اپنی کتاب تفویة الایمان میں لكما ب انبياء اوليا مكوجوالله نے سب سے برا بنايا سے موان مي برائي مرف یمی ہے کہ اللہ تعالی کی راہ بتائے ہیں اور برے بھلے کامول سے والف بين، اس كمّاب بين دوسرى جُكه لكما اور ني سلى الله عليه وسلم كي نسبت كيااورسياوكول التياز جهكوبي بكرين الله كاحكام دواقف ہوں اور لوگ غافل ، و تکھئے ، دیو بندیوں کا چیٹوا اینے اور نبی کے درمیان صرف بدفرق بیان کرر باہے، کہ تی علیدالصلوٰ و والسلام احکام ہے واقف بیں ، اور و بو بند یوں کا چیئوا غافل ، د بوبندی اور د بوبند بول کا چیٹوا جب احکام ہے واقف ہوجائیں اور مولوی عالم بن جائیں تو دیو بندی عقیدے ين ديو بندي عالم اورنبي من فرق عي نبيس ريتا معاذ الله البلسنة كاعقيده ہے حضور نبی كريم عليه الصلوق والعسليم كروف ميارك كى حاضرى كے لئے وور درازے قصد کرکے جانا شرعا جائزے اور باعث فیوش و برکات ہے ، د یو بندی عقیدے میں دور دراز ہے روضہ مبارک کی حاضری کا قصد کر کے

جانا شرک ہے، دیو بندیوں غیر مقلدوں کے امام استعیل نے ای کماب تغویۃ الا بمان میں لکھا ہے، یا ہے مکانوں میں (پیرو پیفیبر کی قبر کو یا کسی کے مكان كوياكس كے تيرك كو) دور دور ہے تصد كر كے جاد بي تو تو ہر طرح شرك تابت ہے، تفویة الا بمان میں اس کوشرک تکھاہے، اور دیوبند بول کی دوسری ممابوں میں زیارت کو جا تز وموکدنکھاہے ، تو پیسنیوں کو دھوکہ دینے کے لئے لکھا ہے، بدان کی دور تی حال ہے شرک بھی کہتے ہیں، اور اس کام کو جائز ممى كہتے ہيں ،اہلسدى كا عقيدہ إور اہلسدى كرزوك ما وحرم ميں يا اس کے علاوہ اور مہیتوں بیس معترات حسنین کریمین طبیمین طاہر ین رضی اللہ نق في منهما كي شهادت كا جائز وسيح بيان كرنا بلاشيه جائز ہے، ديع بند يول كا عقیدہ ہے کہ او محرم میں اہل بیت اطہار کی شہادت سے محمد روایات ہے بھی بیان كرناح ام ب، البسنة كاعقيده ب كريم بن سبيس لكاناشر بت يانا جائز ے و بویند بوں کا عقیدہ ہے کہ بحرم میں مسلمانوں کو عبلیں لگانا ہمبلوں ہے یائی شربت وودھ چینا، یا ناحرام ہے، محرو بو بند بول کے نزد کیا ہندوؤل كى مبيل جب كه مندوؤل نے مودى روپيد صرف كر كے نگائى موتو ديو بندیوں کا اسی سبل ہے یائی بینا جائز ہے، دیو بندیوں کے نزد کیک فاتحہ کا کھانا مکھانا حرام ہے، تمر ہندوؤل مشرکول کے تبوار ہوئی دیوالی کی بوریال كمانا جائز ي، ويموفراوى رشيديه المسدت كابيعقيده ب كدحفور عليه الصلوة والسلام ك وصف كمال علم شريف كوبجون بالكون كعلم سي تشبيده ينا تاجائز ہے، دیو بندیوں کے عقبیرہ میں حضور تبی علیہ انصلوٰۃ والسلام کے علم

شریف کو بچوں یا گلوں جانوروں جو یاؤں کے علم سے تشبید دینا جائز ہے، جیا کہام کی حفظ الا بمان میں ہے ، دیو بندیوں کے دو حیار نبیس بلکہ کثرت ے قاسد عقیدے ہیں جو سراسراہلسدے عقیدوں کے خلاف ہیں،جس کواس كمتعلق تغصيل دركار جوده امام ابلسنت مجدودين وملت اعلخضر تعظيم البركت شاہ عيدالمصطفيٰ احد دخاخان صاحب قدس مرہ كے دسالہ جليلہ الكوكبة الشبابية في كفريات اني الوبايبية وررساله نافع الاستمداد مع تحمله اور كتاب منتطاب حمام الحرمين وغير وكتب نافعه ورسائل جليله كالمطالعه كرے، اور ويكر علمائ البلسدے كى كتب روتفوية الايمان وغيره كتب كا مطالعہ کرے، دیو بندیوں کے عقیدوں کے متعلق کچھاشتہار بھی شاکع ہوئے ہیں، جن میں دواشتہار دیو بندیوں کے علم دعر فان کی کہائی، دیو بندیوں و با بيول كافتم نبوت سے انكار، دونول اشتهارخصوصاً قابل مطالعہ ميں، رشمنان وین تو دنیا میں بہت میں جسے قادیانی اورانا موری مرزائی شیعہ رافضی، خاکسار تحیری دغیرہ دغیرہ مکران سب کے لحاظ ہے ذیادہ خطر تاک دیو بندی ہیں کوئکہ مرزائی قادیانی کے مروفریب و مے دی سے اسلامی وممنى كالمان واقت بين شيعدرافضى عيمى المياز حاصل ب، بجرى خاکساری ہے بھی حفاظت ہوجاتی ہے، مرویوبندی سے ابلست کو المیاز بظاہر مشکل ہو گیا ہے، کونکہ دیو بندی کے اگر جے فراب عقیدے ہیں مر دیو بندی اینے آپ کوئ حنی ظاہر کرتا ہے ،اور عام مسلمان اس کے عمر وفریب کے جال میں پیمنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے تمازیں پڑھنا شروع

کردیے ہیں، ایلسد کے خلاف دوسرے گروہ اینے آپ کوئ حنی طاہر
کرے کر اولیں کرتے اس لئے لوگ ان کے کروفرزی کے جال سے نکی
جاتے ہیں ماوران کے جیجے تمازی نیس پڑھے ، دیج بھدیوں سے بظاہر بچنا
مشکل ہو کیا ہے، اس لئے کہ بیا ہے قاسم مقیدوں کو خلاجر نیس کرتے ، بلکہ
چھیاتے ہیں، اگر بیا ہے قاسد مقیدوں کو خلاجر کردیں تو عوام ان کے کرو
فریب کے جال سے محفوظ رہیں ، والشرقوالی درسول الاعلیٰ اعلم \_





الخرف ايان رمول جبيت اصلاع مك دفاترا وروارالافام



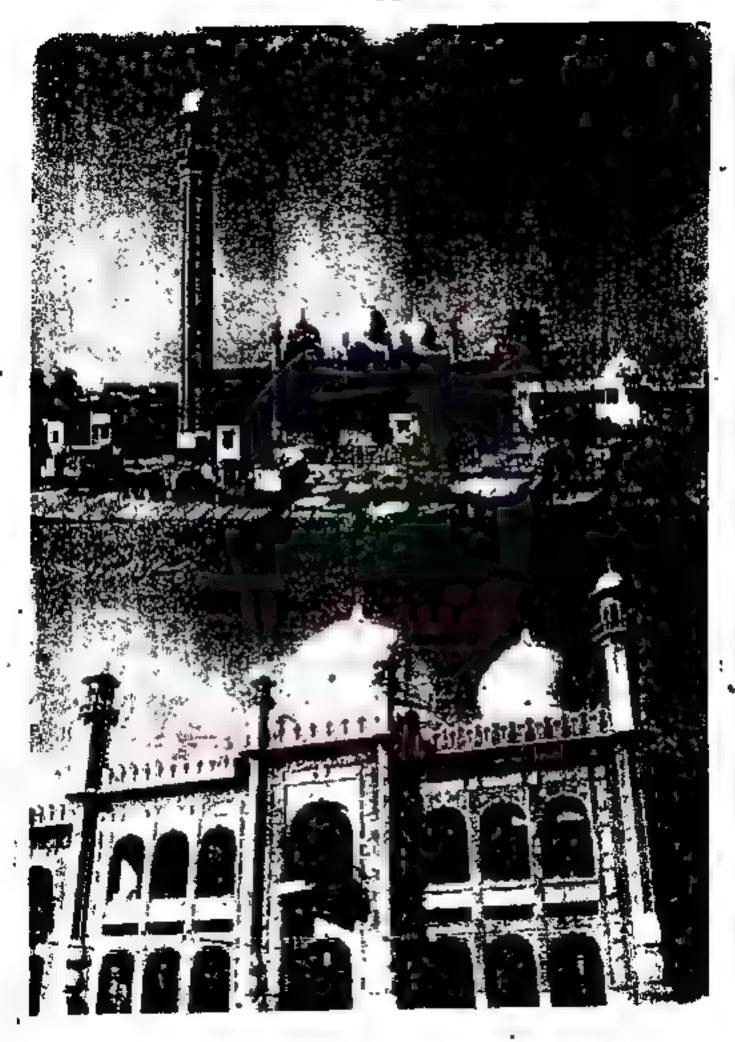

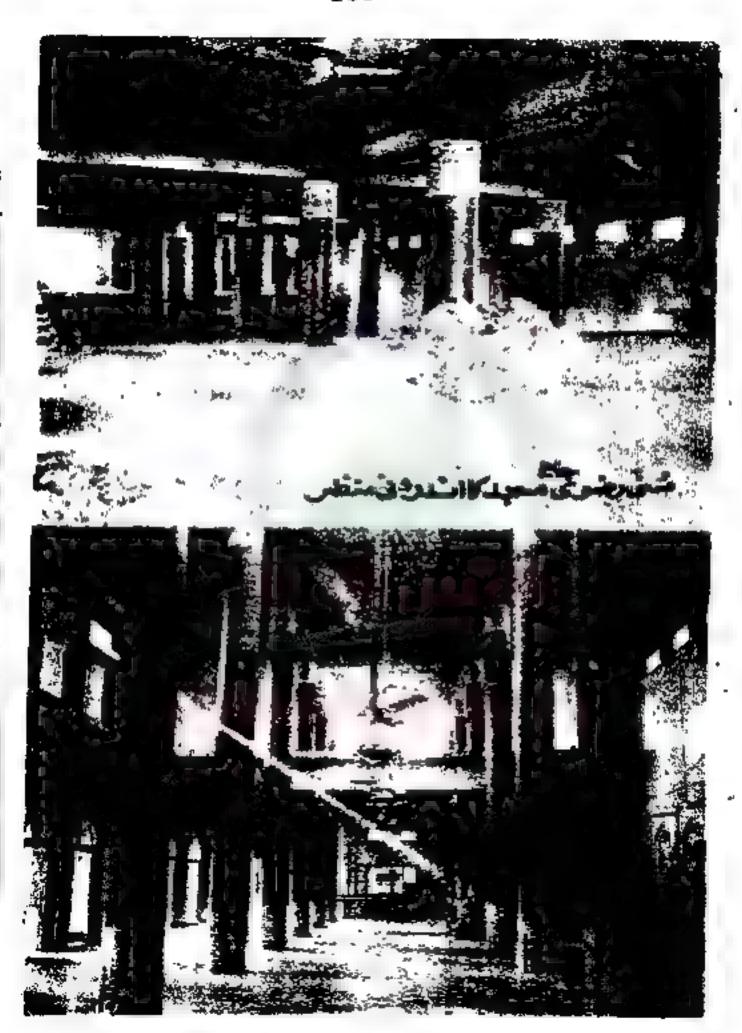



بخاری شریف پرجعنرت شیخ الدیث کے ایک فرٹ کا مکس



الماني شريف يرمعرف شي الديث كاايك مامشد

ا في الرام المارية الم مع ترييف برصرت عن المديث كي يمضين كا يمسس

# بالنداج خراكيم

رُيِدُ مِنِدَ: سُرُعِلِيلِ القدرعالِم محدِما فَظَيْمِها فِي كَلِمُطاكِرُه ومندكا مكسس مُريِدُ مِنِدَ: سُرُعِلِيلِ القدرعالِم محدِما فَظَيْمِها فِي كَلِمُطاكِرُه ومندكا مكسس





ال العام يون المستوسلين الواز المان ا المان الم

صنري منتئ أعم مندمولا أمعيطظ بشاخان كاهايت كزه مندملانت كامكس

## SHEET SHEET

عنداشة فالتونا لشاقة فانتخفت المالا كالميلان في المالة التكامل المخالف المشاطل والمائل المخبل المتعالل والمتعالل والمتعال والمسالم المسالم المسا المهاد المال المالية والمالية المنظمة المالية والمالية وا الابلجانوا وموتزينة وبالملاغ الانتظام الاشقة غاله الموقلة المادنلك اعلاة فافقالهم ليج لبلوله في بالك في التعطيف ويستقد بالقيل وقيط العطارة والمراجعة المالية والمعالمة والمراجعة المراجعة المالية والمراجعة المراجعة ا الماليان والمركزة والمعتبن والمرتبط والمتالية والمتاكزة والمتاج والمتابة والمتابة والمتابة والمتابة جيع كذلانية والتواجية والمسل المالية والمالية والمالية والمالية والمالية وغيوارك المديد وكالويت الزاجان والعطاري المالات المالية والمنع والقريرة وكالمجت للعلية وتعسى ويدلية كالمواط المواط للموي والإوعالاي والمتيلا أالبذ كالملاز والنافساز المتشدوس المطاولية المالات والملف والايال التعالم المالة المعناء والمتحالة والمتعادر فالمتلاط والمتحارة المتقودا والمراز والمتراث والمتبارك المالية المساهد المتاس

حجة الاسلام مولاناما مردضا خال برلجيى كى عطا فرموده سندا ما نست كا مكس

فالموسون وراد مجون المالا في المرسالة والمرسالة wood bring wild suntinion intinion de Silvinion in the ista in- 10 fer in which is it will in the start are withing the interior promise is service in-Judice is broker in the interior Constitution of in its in in in in in in propriety in in Lines المرف مورون وروز في المراد و ا circula would invitation of the mining and in ing. Paper is failing a sino - subjective privir with the former will be and it is the set it.

معنرت علامه سبيرا بوالبركات كانتوب معنرت ثيخ الحديث